

The Charles of the Contraction o Jis Zile @ Visibale @ م مرادر والمالية والمالية و الموركة والمعاور

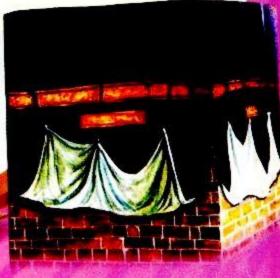

JULIO

www.ahlehaq.org





### اجهالی فهرست خطها مشک لرست نید خطها مشک لرست نید

جلز فتم

- علم مرطابق عمل كيون نبيس موتا؟
  - 🗗 علاء كامقام
  - علاج ياعذاب؟
  - 🐿 غيبت پرعذاب
  - عورت کے بندے
    - 🖸 عیدی
    - 🖨 قربانی کی حقیقت
      - **ک**لتان دل
  - 🗗 کشف کی حقیقت

# عرض ناشر

فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رشید احمد رَیِّحَمَّلُاللَّهُ تَعَالَیْ کے مواعظ نے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب ہر پاکر دیا جس شخص نے حضرت والا کے مواعظ پڑھے، وہ متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ وہ لوگ جواب تک نافر مانی اور گنا ہوں کے دلدل میں بھینے ہوئے تھے، حضرت والا کے مواعظ پڑھ کرا ہے گنا ہوں سے تائب ہو گئے اور ان کی زندگیاں پُ سکون ہوگئیں۔ ان کے گھروں سے گنا ہوں کے آلات نکل گئے اور وہ گھر چین وسکون ہوگئیں۔ ان کے گھروں سے گنا ہوں کے آلات نکل گئے اور وہ گھر چین وسکون کا گہوارہ بن گئے۔

اب تک حضرت والا کے یہ مواعظ علی دہ علی ہوں کی شکل میں شائع ہور ہے تھے۔ ضرورت اس کی تھی کی ان مواعظ کو کیا جا کتا بی شکل میں منظم کر دیا جائے تا کدان سے فائدہ اٹھا تا آسان ہوجائے۔ چنا نچہ ' خطبات الرشید' کے نام سے بیسلسلہ شروع کیا ہے۔ بیاس کی جلد ہفتم ہے۔ ان شاء اللہ تقالی بقیہ جلدی بھی رفتہ رفتہ جلد وجود میں آجا کمیں گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا دَیْحَمُ اللهُ تَعَالَیٰ کے فیص کو قیامت تک جاری رکھے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین

خادم كتاب كمرناظم آبادكراجي

## فهرست مضامين

|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
|------|----------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                        |
|      | علم کےمطابق عمل کیوں نہیں ہوتا ہے            |
| 74   | <b>→</b> ایک اہم سوال اور اس کا جواب         |
| ۲۸   | مندی                                         |
| . 19 | اعمال امت كاجائزه                            |
| ۳۱   | بے صحبت صالح کیوں ضروری ہے؟                  |
| ۳۲   | روب صحبت صالح ہے فائدہ پہنچنے کی وجہ         |
| ויין | <b>→</b> ایک سبق آموز دا تعه                 |
| ۲۳   | <b>٭</b> توجه کی شمیں                        |
| ۵٠   | → صحبت ہے امراض روحانیہ کاعلاج کیسے ہوتا ہے؟ |
|      | علماء کامقام ۵۵                              |
| ۵۷   | <b>→</b> ضرورت کی تفصیل <b>→</b>             |
| ۵۸   | الغوث كا كھانا                               |
| ۵۹   | ⇒ ضرورت ہے زا کد درجات                       |

ظإكادشير

| ارمشند | خطرت                                      |
|--------|-------------------------------------------|
| صفحه   | عنوان                                     |
| ۸۰     | المل ثروت سے استغناء کانسخہ               |
| ٨٣     | ٭ الله کے شیروں کوآتی نہیں روباہی         |
| ۸۵     | ابتداءتدریس کے حالات                      |
| ۸۵     | معالیشان محل                              |
| ٨٧     | 👟 سانپول کی نگری                          |
| ۸۷     | ﴿ شَاہِی کھانا :                          |
| ٨٧     | 🚓 تگھروالوں کی شجاعت 🔐 💮                  |
| ۸۸     | ماراشابی لباس                             |
| 4+     | مود بیوْں کی شادی کا انتظام               |
| 91     | <b>→ مجھروں کا علاج</b>                   |
| 95     | → "كيزركابدل                              |
| 92     | 🦡 ایک اہم وضاحت                           |
| 92     | ﴿ زېدگى اقسام                             |
| 90     | ٭ انبیاءوعلاء کاز مدِ                     |
| 9.5    | <b>→</b> نیت کا فرق                       |
| 44     | * بیل کی اجرت شخ الحدیث کے وظیفے سے زیادہ |

| <br> | عطیائے <i>ارمشن</i> د م                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                          |
| 4۷   | دارالعلوم ديوبندمين                                                                                            |
| 91   | ◄ حضرت مفتى محمد شفيع رحمه الله تعالى                                                                          |
| 99   | → نقص اکابر                                                                                                    |
| 99   | <b>→ ا</b> مام اعظم رحمه الله تعالىٰ                                                                           |
| 1++  | <b>؞. © حضرت امام کاد وسراقصه</b>                                                                              |
| 1++  | 🚓 🕥 امام ما لك رحمه الثار تعالى 💮                                                                              |
| 1+0  | → امام ما لك كا دوسراقصه                                                                                       |
| 1+0  | <ul> <li>♦ ﷺ على متقى رحمه الله تعالى الله الله الله الله تعالى الله الله الله الله الله الله الله ا</li></ul> |
| 1+4  | <b>→ © پیران پیررحمهالله تعالی </b>                                                                            |
| 1+4  | ٭ 🗗 علا مة نفتاز اني رحمه الله تعالى                                                                           |
| 1•4  | ٭ 👁 خلیل نحوی رحمه الله تعالیٰ                                                                                 |
| 1•٨  | ٭ 🗨 پندرهویں صدی کانحوی                                                                                        |
| f•A  | ♣ الى ختم كرنے كانسخه                                                                                          |
| 1+9  | <b>؞٭ ۞خوب کھاؤ</b>                                                                                            |
| 11•  | 🦇 🗗 ملاجيون رحمه الله تعالى                                                                                    |
| 111  | ٭ 🗗 شاه سليم چشتى رحمه الله تعالىٰ                                                                             |
|      |                                                                                                                |

ظإئارشيد

| _7 | , ,  | 9                                                |
|----|------|--------------------------------------------------|
|    | صفحہ | عنوان                                            |
|    | IIr  | <b>→ ﷺ بیرمحر</b> سلونی رحمهالله تعالیٰ 🖝        |
|    | Her  | <b>↔</b> 🗗 شاہی سواری کا پتانہ چلا               |
|    | 110  | ◄ ﷺ مطالعہ میں غرق شاہی کی میں پہنچے گئے۔        |
|    | 114  | ➡ ﷺ اومحمد استعمال شهيدر حمد الله تعالى          |
|    | IIT  | پوردرولیش رادر بان                               |
|    | 114  | <b>↔ ©</b> شاه ابوسعيدر حمه الله تعالى           |
|    | 110  | 🦇 🗗 شاه فضل حمٰن شمنج مراد آبادی رحمه الله تعالی |
|    | Iri  | <b>→ © ثاه صاحب کا دوسراقصه</b>                  |
|    | IFI  | → ﷺ شاه صاحب کا تیسراقصه                         |
|    | irr  | <b>→</b> کارؤساءے زیادہ غنی                      |
|    | IFF  | ◄ ۞ حضرت كَنْگوى رحمه الله تعالىٰ                |
|    | ١٢٣  | ◄ ۞ حضرت نا نوتو ى رحمه الله تعالى               |
|    | 122  | ٭ 🗗 حضرت نا نوتوی کا دوسراقصه                    |
|    | 144  | 👟 جاہلوں کی عقل پر دبال                          |
|    | Ira  | 🚗 الله تعالى جا ہلوں سے حفاظت فرمائيں            |
|    | 124  | ← جاہلوں سے حفاظت بہت بڑی نعمت ہے۔               |
|    |      |                                                  |

| صفحہ  | عنوان                                 |
|-------|---------------------------------------|
| ۱۳۳   | → ﷺ کیم الامة کا چوتھا قصہ            |
| ١٣٣٢  | ٭ 🗗 تحكيم الامة كايانجوال قصه         |
| المها | 👟 پییا تھینچنے کانسخہ                 |
| 110   | حضرت مدنی رحمه الله تعالی             |
| Ira   | حضرت مجولپوری رحمه الله تعالی         |
| 124   | حضرت مفتی محمد سن رحمه الله تعالی     |
| 1124  | حضرت مفتی محمود حسن رحمه الله تعالی   |
| 12    | 👟 🍲 حضرت ڈاکٹرعبدالحی رحمہاللد تعالیٰ |
| IFA   | ◄ ۞ مولا نا فيض الله رحمه الله تعالى  |
| 1149  | بېروپځ کاقصه باعث عبرت                |
| 1171  | <b>٭</b> عرض مرتب                     |
|       |                                       |
|       | علاج ياعذاب ١٨٧                       |
| IMA   | ⇒ علاج کے بارے میں معمول              |
| المط  | → ہیتال جانے کے محرکات                |
| اسم   | → •ال                                 |
|       |                                       |

| صفحہ | عنوان                                                         |               |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| ١٣٩  | ه • • معاونین                                                 | <b>*</b>      |
| 10+  | چه <b>©</b> افماً دطبع                                        | <b>&gt;</b>   |
| 10+  | و علاج میں غلو<br>اللہ علاج میں غلو                           | <b>&gt;</b> - |
| 101  | ﴾ • • اقدرالله برنظرنه مونا                                   | <b>,</b>      |
| ıar  | ج تکلیف کا اخفاء<br>م                                         | <b>}-</b>     |
| 100  | الح علاج كاطريقه                                              | <b>-</b>      |
| ۳۵۱  | الح علاج ہے متعلق چند تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | <b>}-</b>     |
| ۱۵۳  | ه • • ول كاموني                                               | <b>&gt;-</b>  |
| اهما | « • • صاحب زادے کا پیٹاب بند                                  | -             |
| 104  | ٭ 🕥 پیرانی صاحبہ کے گلے میں تکلیف                             | -             |
| 104  | ﴿ ﴿ ﴿ اعصالِي دور بِ                                          | -             |
| IDA  | 🤏 🗨 صاجزادے کی گردن میں درد                                   | -             |
| 109  | <b>♦ © د ماغ کاجھنکا</b>                                      | -             |
| 17+  | ﴿ ﴿ ﴿ وَبِحُولَ كُومِ بِيضِهِ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَبِحُولَ كُومِ بِيضِهِ | -             |
| 141  | <b>♦ ۞ دو بچوں کوخو نی پیچی</b> ش                             | -             |
| וויו | <b>≪</b> بچوں کی بیماریاں                                     | -             |

| صفحہ | عنوان                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| IYr  | <b>*</b> شیطان کی ٹونٹی                                            |
| 144  | <b>٭</b> الله کی طرف ہے وحی                                        |
| 141" | 🚓 بچوں کارونا اللہ کی رحمت                                         |
| 141" | روناتو چاہئے بروں کو                                               |
| 141  | معدہ صحیح رکھنے کے وظیفے                                           |
| IYI  | <b>↔ ©</b> دُاكثريا قصائي                                          |
| 641  | پیا کھانے ہے در دغائب                                              |
| 177  | <b>⊕ ق</b> تو جھی الی ر بک                                         |
| 142  | ♣ ﷺ کی پتھریاں ،امجوبہ قدرت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| PFI  | <b>↔</b> انت ثناب فتروج                                            |
| 141  | مو <b>→</b> الٹراساؤنڈ کاعذاب                                      |
| 127  | <b>→</b> اسپیشلسٹ یا ملک الموت؟                                    |
| ۱۷۳  | <b>→</b> سفر جها د ذريع صحت                                        |
| 124  | <b>٭</b> موت کاونت مقرر ہے                                         |
| ſΖΛ  | ♦ كامياب آبريش                                                     |
| 1/4  | دواء کااثر اللہ کے قبضے میں                                        |

| ا<br>الحد<br>الحد | صو       | عنوان                                               |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------|
| 1/                | ۱۳       | « علاج كوعذاب نه بنائيس                             |
| I۸                | ٣        | <b>→ دواؤل کے نقصان</b>                             |
| IΛ                | ۷        | <b>→</b> حزب البحر                                  |
| 1/                | ۹۱       | پیرانی صاحبہ کے حالات                               |
| 1                 | 91       | 🚓 ہرحال میں گھرکے کام خود کرتی ہیں                  |
| Ͷ                 | ۱۲       | مو <i>⊸ نظم او قات کی پابندی</i>                    |
| 191               | ۳        | مبروشکرکامظاہرہ · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 19                | ا بم     | المان کی ڈرپ                                        |
| 19                | <b>^</b> | پانج کی ناکامی کے قصے                               |
| ۲۰                | •        | مر <i>⇒ اعتدال كامفهوم</i>                          |
| <b>ř</b> +        | ,        | اعلاج کے قاعدے                                      |
| ۲٠                | ۲ .      | <b>→</b> سیب کے فائدے                               |
| <b>r</b> +1       | ~  .     | <b>→ عذاب</b> الی کی ایک صورت                       |
| <b>r</b> •6       | ه .      | مضمون کی اہمیت                                      |
|                   |          |                                                     |
|                   |          |                                                     |
|                   | L        |                                                     |

فطبائ الرشند

|   | صفحه  | عنوان                                                                     |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|   |       | غيبت پرعذاب ۲۰۹                                                           |
|   | ri+   | پنیت کے ہیں؟                                                              |
|   | MI    | 👟 غيبت پرعذاب عظيم                                                        |
|   | rır   | <b>پ</b> دل کی روحانی غذاء                                                |
|   | ייווי | نیبت کرنے والے کی مثال                                                    |
|   | ria   | 🚓 غیبت پردنیوی عذاب                                                       |
|   | rı∠   | الله تنبیهای کو موتی ہے جس میں فکرا خرت ہو                                |
|   | 119   | الله الله المرتنبية كعبرت آموز قصے الله الله الله الله الله الله الله الل |
| • | ***   | 👟 مردون کی زینت ڈاڑھی                                                     |
| 1 | 777   | 🚓 گناه کاسب سے پہلاحملہ علی پر                                            |
| r | 14    | نیبت زنا ہے بھی برتر                                                      |
| t | 777   | <ul> <li>◄ عزت كا ۋاكومال كے ۋاكوسے بدتر</li> </ul>                       |
| ۲ | ۳۳    | ◄ آخرت كامفلس                                                             |
| ۲ | ساسا  | اعمال کامحاسبه                                                            |
| t | ro    | 👟 غیبت پرعذاب کی حدیثیں                                                   |
| ۲ | ۳۹    | نیبت کے دنیوی نقصان                                                       |
|   |       | ì                                                                         |

|             | ظ اِ اُ الرشيد ال                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| صفحه        | عنوان                                                      |
| 172         | * نیبت کرنے ہے کے ننج ﴾                                    |
| rr2         | * غیبت سننے سے بچنے کے ننخے                                |
| ۲۳۸         | نیبت سننے سے بیخے کا ایک سبق آموز واقعہ                    |
| rr*         | بہت آسان تدبیر                                             |
| rm          | ہرفضول بات ہے بیخے کا آسان نسخہ                            |
| ۲۳۱         | * ایک عبرت آموز قصه                                        |
| rrr         | جن لوگوں کی غیبتیں کیں یاسٹیں ان سے معاف کروانے کا طریقہ . |
| u.          | عورت کے بندیے ۲۲۲                                          |
| rm          | نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ                                |
| ro•         | « مصلحات القوم                                             |
| ror         | - امهات المؤمنين اور محبت رسول صلى الله عليه وسلم          |
| <b>r</b> ∆∠ | ◄ حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها كامقام                    |
| rag         | <b>→</b> خوش طبعی و قار کے منافی نہیں                      |
| ryr         | <b>☀</b> فضیلت کامعیار                                     |
| <b>14</b> 6 | <b>↔</b> حضرت مویٰ علیهالسلام                              |
|             |                                                            |

| صفحہ         | عنوان                                   |                |
|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| <b>۲</b> 77  | عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید       | <b>→</b>       |
| 777          | عورتوں سے حسن سلوک اور بختی کے مواقع    | *              |
| 444          | بيو يون كومحبت سي سدهاري                | <b>≫</b>       |
| <b>1</b> 721 | عورت کاخریداری کے لئے بازار جآنا        | *              |
| <i>1</i> 21  | میں اسی دنیا کا انسان ہوں ۔             | <b>→&gt;</b> - |
| 121°         | الله کا کرم                             |                |
| 120          | ضرورت کابہانہ بنانے والے دیوث ہیں       | <b>≫</b>       |
| <b>7</b> ∠4  | د پوتوں کی قشمیں                        | *              |
| <b>1</b> 24  | يها فتم                                 | -≫•            |
| 722          | دوسری قشم                               | -≫-            |
| <b>r</b> ∠∠  | تيسری قشم                               | <b>*</b>       |
| <b>14</b> A  | شياطين كے حقوق                          | *              |
| <b>14</b> A  | ايمان ،اسلام ،اوراحسان كامطلب           | <b>≫</b>       |
| <b>*</b> *   | عورت مردکو بازار لے جاتی ہے             |                |
| <b>t</b> A1  | اشیاء کی خریداری ہے مردوں کی ناوا تفیت  | ı              |
| M            | بیوی کی لائی ہوئی چیز پسند کرنے کی وجوہ | *              |

| تمفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/A M         | <b>→</b> • جرأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ma            | ٭ 🗗 نتاء في الزوجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>٢</b> ٨٩   | اللہ کے بندوں اور عورت کے بندوں کی دوسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>17</b> A∠  | <b>→</b> حب مال کا و بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>17</b> A 9 | موجہ عور تول کے باہر <u>نکلنے</u> کی وجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>P</b> /\ 9 | 🍁 🕒 خوا ہش نفسانیہ کی تھیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 791           | و ال المال |
| rar_          | حب مال کےعلاج کامجرب نسخہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444           | نبخة سليمانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rga           | 🚓 عورت کاعورت ہے خرید دفر وخت کرنا 💮 🔻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797           | الإراري كالمنجي طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>19</b> 1   | ٭ بیوی کوشو ہر نہ بنا ئی <u>ں</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P+1           | <b>٭</b> مردحاکم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| p4.pm         | → خلاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | عیدی ۲۰۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>r</b> +9   | انبان ناشکراہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|              | الأرارات والمستحد |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                                                                                                |
| ۳1۰          | ·<br>انسان مریض حب مال                                                                                               |
| اا~ا         | <b>→</b> عيدى حب مال كاسبب                                                                                           |
| MIM          | <b>↔</b> تقتیم دراشت کی اہمیت                                                                                        |
| MIA          | واپس نہ لینے کی نیت ہے دینا                                                                                          |
| <b>11</b> /2 | <b>→</b> عبرت آموز قصے                                                                                               |
| ۳۲۰          | بہتی زیور میں بچوں کاول بنانے کاطریقہ                                                                                |
| ۳۲۲          | من کے مرض کا بچوں پر اثر                                                                                             |
| ۳۲۳          | میری بیچ کی ملک نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |
| rra          | بيياخودمقصورتبين                                                                                                     |
|              | قربانی کی حقیقت ۱۳۳۱                                                                                                 |
| mmm          | <b>→</b> ایک انهم سبق                                                                                                |
| mmr          | وسراسبق                                                                                                              |
| ٣٣٩          | <b>٭</b> جزاء دسزا کی حقیقت                                                                                          |
| ٦٣٢          | 👟 مسلمان کی خوش فنہی                                                                                                 |
| ٣٣٦          | ◄ حضرت ابراجيم عليه السلام كاقصه                                                                                     |
|              |                                                                                                                      |

| ACCOUNTS OF THE PARTY. | التركيب والمراكية والمركية والمركية والمراجع والمستعدد والمراج والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                   | عنوان                                                                                                                |
| ٩٣٩                    | ب <b>≪</b> دھوتی کی دھلائی کا قصہ                                                                                    |
| raa                    | <b>پ</b> عجیب سوچ                                                                                                    |
| r29                    | ايام عيد                                                                                                             |
| ۳4۰                    | <b>*</b> دوسرانسخه عبیرات تشریق                                                                                      |
| <b>777</b>             | ابل الله کی کیفیت                                                                                                    |
| mym                    | <b>→</b> اذان کی حکمت                                                                                                |
| ۳۷.                    | <b>→ محبت کامعیار</b>                                                                                                |
| r2r                    | <b>→</b> مقام شکر                                                                                                    |
| m2 m                   | <b>→</b> خلاصهٔ بیان                                                                                                 |
| <b>12</b> A            | → انهم مسائل                                                                                                         |
|                        | گلستان دل ۳۸۳                                                                                                        |
| rar .                  | <b></b> وعظ گلستان دل کالیس منظر                                                                                     |
| ۳۸۳                    | ا ﴿ زحمت ذريعهُ رحمت بن ً بن ً ني                                                                                    |
| <b>7</b> 1/2           | مسلمان کا دل کسی چمن ہے ہم نہیں                                                                                      |
| <b>ም</b> ለዓ            | ﴿ ول كى اصلاح كے لئے ايك عجيب دعاء                                                                                   |
|                        | أرجي وبروار والمستب والمستب مستوي وبيون ويربي والمستب والمستف والمساف المشاكر المشاكر المشاكر المست                  |

| صفحہ         | عنوان                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>79</b> 0  | ·<br>انسان کادل کب بنتاہے؟                                                    |
| mqm          | <ul> <li>جبانسان خودسدھرنا جا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دشکیری ہوتی ہے۔</li> </ul> |
| m90          | الله ضرورت کی بہت می چیزیں خودانسان کے بدن میں ہیں                            |
| <b>179</b> A | ﴿ خلاف طبع واقعہ ہے بھی عبرت حاصل کرنا جا ہے                                  |
| ۰۰۰          | 🦡 تفریح تمھی ظلم ہوتی ہے اور بھی عبادت                                        |
| ا+۲۱         | <ul> <li>ونیا کی ہر چیز کے ذریعی آخرت کی یاد تازہ کرتے رہنا جا ہئے</li> </ul> |
| 14.4         | منت جنتی ضروری اتناہی اس کا حصول آسان <sub></sub>                             |
| الم•الم      | <ul> <li>دین دار بنے والوں پر فرشتے نازل ہو تے ہیں</li> </ul>                 |
| ۲۰۹          | <b>→</b> وعاء                                                                 |
|              | کشف کی حقیقت ۲۰۰۹                                                             |
| +این         | *<br>مشف کے فسادات                                                            |
| • ا۳۱        | → الشف محبت نہیں                                                              |
| ٠٠١٠         | ◄ ◘ اولياء الله سے اعتماد المحصر جانا                                         |
| רוו          | → کشف کی آ زمیں شریعت سے انحراف                                               |
| אוץ          | <b>→</b> ورسول الله صلى الله عليه وسلم برتفوق                                 |

| _      |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| صفحہ   | عنوان                                |
| ساله   | * ۞ کشف کے بارے میں اہل فن کا اجماع  |
| سال    | 🚓                                    |
| מות    | سلى مثال <b>≫</b>                    |
| הוה    | <b>بد</b> دوسری مثال                 |
| Ma     | 👟 نعمت کی ناشکری                     |
| MIA    | <b>→ © توجه الى الله مين نقصان</b>   |
| M12    | * گروکشفیو ل سے زیادہ ماہر           |
| 4ا2    | مرو⊸ • افلاطون                       |
| M12    | ♣ عیز میں روحیں حاضر کرنے والا       |
| ۴۲۰)   | → عایانی بابا                        |
| rri    | <b>→</b> ابن فارض رحمه الله تعالى    |
| prr    | <b>؞</b> بزرگی کامعیار               |
| ۳۲۳    | → سب سے بڑی کرامت                    |
| רידורי | 🚓 فهم دین بهت بر <sup>و</sup> ی نعمت |
| ۲۲۸    | <b>→ ا</b> کشف باعث غفلت             |
| ۴۲۹    | ٭ 🛭 کشف پڑمل ہے خطرہ کفر             |

| صفحه          | عنوان                                  |
|---------------|----------------------------------------|
| 1444          | <b>♦ 6 خطره عجب</b>                    |
| اسامها        | <b>→ ©</b> مسلمانوں میں انتشار کا باعث |
| ا۲۳           | <b>→</b> • • اكابرعلماء ومشايخ         |
| ለሞሞ           | → صحابه رضى الله تعالى عنهم كاامتحان   |
| אשא           | ♣ کشف غلط ہونے کے قصے                  |
| mm.A          | مه پېلاقصه                             |
| ለሥ <u>/</u>   | <b>*</b> دوسراقصه                      |
| rr2           | * تيراقصه                              |
| <b>ا</b> سوم  | پاگلوں کے شف کے قصے                    |
| وسم           | پہلاقصہ                                |
| 4ساس          | <b>٭</b> دوسراتصه                      |
| 4سم           | ٭ تيراقصه                              |
| <b>L.L.</b> ◆ | ٭ چوتھاقصہ                             |
| <b>اباب</b>   | <b>٭</b> پانچوال قصه                   |
| الملما        | 🚓 🛈 کشف ذریعهالحاد                     |
| ררו           | ♣ قوت ایمانیه کے دوقھے                 |

|                   |                                                           | _             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| صفحه              | عنوان                                                     |               |
| ואא               | ÷ • اناالحق                                               | <b>&gt;</b> - |
| لدلدلد            | ÷ <b>۵</b> برعتی پیر                                      | <b>&gt;</b>   |
| rrs               | پ عرض جامع<br>• عرض جامع                                  | <b>&gt;</b> - |
| ۵۳۳               | <ul> <li>حضرت اقدس کی قوت ایمانیہ کے چند قصے</li> </ul>   | <b>~</b>      |
| ጥዮ <mark>ሃ</mark> | <ul> <li>◄ ٥ حضرت اقدس پرایک ملحد پیرکامسمریزم</li> </ul> | <b>»</b> -    |
| ואיזא             | 🖛 🗗 حضرت اقدی کے سامنے سمریزم کے ماہر پیر کی ناکامی       | <b>&gt;</b> - |
| MMZ               | 🖘 🗗 ایک جہان گر دیدہ کہند شق درویش                        | <b>&gt;</b> - |
| <b>ሶ</b> ዮለ       | جه 🍪 خواجه نملطان                                         | <b>&gt;</b>   |
|                   |                                                           |               |
| :                 |                                                           |               |
|                   |                                                           |               |
|                   |                                                           |               |
|                   |                                                           |               |
|                   |                                                           |               |
|                   |                                                           |               |
|                   |                                                           |               |

\*G0\*G0\*G 36363636363636363636

فقينا وعفرن المحضرت ومفتى رسيت يدأح ومارم النافان وعظ: 🗁 علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا معمعم مجدوا الافتاء والارشاد نام آباد كرايي بمقام : بعدنمازعصر بوقت: 🕳 تاریخ طبع مجلد: 🕳 صفر سیسی اه حسان پزشنگ پریس فون:۱۹۰۱۹۰۱۹-۲۱۰ مطبع:ﷺ ناشزے كِتَ الْمُرْتِ الْمُلْكِ الْمُلْسِمِ آبَادِينَا \_ كُوابِي ٢٠٠٥ ، فون:۱۲۳۲۲۲-۲۱، فیکس:۱۸۲۲۲۲۲-۲۱،

## بليم الخواجي

#### وعظ

## علم کےمطابق عمل کیوں ہیں ہوتا؟

الحمدالله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتو کل علیه و نعو ذ بالله من شرور انفسنا و من سیات اعتمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهدان لا الله الا الله و حده لا شریک له و نشهدان محمدًا عبده و رسوله صلی الله تعالیٰ علیه و علی اله و صحبه اجمعین. اما بعد فاعو ذ بالله من الشیطن الرجیم، بسم الله

الوحمن الوحيم،

﴿ سايها الله بن امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين ٥ ﴾ (٩. ٩)

### ايك اجم سوال اوراس كاجواب:

كل ميس في مولوى صاحبان سے ايك سوال كيا تھا۔ اميد ہے كمولوى

صاحبان کواس کا جواب معلوم ہوگا۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس کا جواب بیان کرنامقصود ہے چونکہ سوال اور جواب دونوں نہایت اہم ہیں اس لئے اس کو معلوم کرنا نہایت مفیداور نافع ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

سوال بیتھا کہ 'علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا؟' بیسوال تو علاء کے لئے بھی ضروری ہے۔وہ بہت ی با تیں جوعلاء کے حضرات جانتے بھی ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی رہتے ہیں۔لیکن اس کے باوجود ان باتوں بڑعمل نہیں ہوتا مثال کے طور پر نخوں سے نیچے یا جامہ نہ رکھنا کے معلوم نہیں، کتنی سیح حدیثیں اس بارے میں وارد ہیں جنہیں علاء حضرات رات ون بہیں، کتنی سیح حدیثیں اس بارے میں وارد ہیں جنہیں علاء حضرات رات ون پڑھتے پڑھاتے ہیں بھر بھی بعض علاء کا خود اس پڑھل نہیں حالا نکہ حدیث میں صاف طور پر آیا ہے:

﴿ما اسفل من الكعبين من الازار في النار﴾

آج کل اوگوں کو بیفلط خیال ہوگیا ہے کہ تخواں کو کھلار کھناصرف نمازی حد تک ہی ضروری ہے حالانکہ تخوں کا ڈھانگنامرد کے لئے مطلقاً ممنوع ہے خواہ وہ نمازی حالت میں ہویا غیر نماز کی ۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ تخوں سے بنچ جو کپڑا ہوگا وہ جہتم میں جائے گا بلکہ مطلب سے ہے کہ ایسالباس بہنے والا جہتم میں جائے گا۔ بہی معاملہ تصویر کے ساتھ ہور ہا ہے، جس عالم کودیکھوتصور کھنچوا ئے جا جائے گا۔ بہی معاملہ تصویر یں جھپ رہی ہیں۔ ای طرح دیگر با تیں بھی علاء میں شائع ہوگئی ہیں۔ مثلاً حسد بغض ، غیبت وغیرہ وغیرہ۔

#### شیطان کی منڈی:

ال پرایک قصه یادآیا:

شیطان کولوگوں نے ایک بوڑھے کی صورت میں دیکھا کہ ایک اونٹ پر

بوجھ کے کئی گٹھے لا دے چلا جارہا ہے۔لوگوں نے یو چھا کہاس میں کیا ہے؟ تو کہا کہ مال تجارت ہےلوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ توسہی کہ کیا مال ہے ہوسکتا ہے کچھ ہم بھی خریدلیں۔شیطان نے جواب دیا تمہارے کام کی کوئی چیز نہیں ،لوگوں نے اصرار کیا کہ آخر کار کچھاتو بتاؤ کہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے کام کی نہیں اور ہم جس کے خریدار نہیں ہو سکتے بڑے اصرار کے بعداس نے بتایا کہ ریہ جومختلف گٹھے نظر آ رہے بیں ان میں ہے ایک میں عجب، ایک میں حسد، ایک میں غیبت اسی طرح ہر گٹھے میں کوئی رذیلہ بتایا ۔لوگوں نے کہا بھلاالیں چیز وں کا بھی کوئی خریدار ہوسکتا ہے! شیطان نے جواب دیا: ہرتا جرائی منڈی کوجانتا ہے کہ اس کے مال کی نکاس کہاں ہوگی۔ابھی علماء کی سمجلس میں چلا جاؤں گا،سارے کاسارابو جھ خالی ہوجائے گا۔ یہاں علماء سے خطاب ہے اس لئے پیقصہ بتا دیا ورنہ عوام کو بیہ نه مجھنا جا ہے کہ علماء حضرات میں برائیاں ہی برائیاں ہوتی ہیں۔علماء بہرحال محترم ہیں،ان ہی کے دم ہے دین کا ستون قائم ہےا دران ہے سونظن رکھنا اپنی عاقبت خراب كرنا ہے۔

#### اعمال امّت كاجائزه:

اب عوام اپنا جائزہ لیں۔ کون ایبا مسلمان ہے جس کو یہیں معلوم کہ نماز فرض ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو نماز بڑھتے ہیں۔ اسی طرح سب جانتے ہیں کہ برنظری گناہ ہیں۔ کیشے کس برنظری گناہ ہیں۔ کیشے کس برنظری گناہ ہیں۔ کیشے کس قدران برائیوں میں لوگ مبتلا ہیں، رات دن کیسے کیسے واقعات و کیھنے اور سننے میں آتے رہے ہیں۔ ان سب سے بڑھ کرموت کے بارے میں کون نہیں جانیا کہ یقنینا ایک روز مرنا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر وں کی ایک

جماعت بھی کسی مخص کو بیہ کہددے کہتم بھی نہیں مرو گے تو وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا بلکہ یمی کہے گا کہتم سب غلط کہتے ہومر تا تو ایک دن ہے ہی۔اس میں تو سن كميونسك كوبھى انكارنہيں ہوسكتاليكن كتنے ايسےلوگ ہيں جوموت كے لئے یہلے سے تیاری کرر کھتے ہیں۔ ذراساسفر در پیش ہو، چندمیل بھی کہیں جانا ہوتو دنیا بھر کا سامان سفر اکٹھا کرلیا جاتا ہے کہ اس کی بھی ضرورت پڑے گی ، اس کی بھی ضرورت پڑے گی، فلال چیز بھی نہایت ضروری ہے۔ لیکن وہ سفرجس کے بعد زندگی کی تمام جدوجہدختم ہوجاتی ہے اور پھر کوئی کہیں کا بھی سفر باتی نہیں رہتا یعنی سفرآ خرت کے لئے کتنے لوگ ہیں جو پہلے سے اہتمام میں لگے ہوئے ہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ غفلت تو اس معاملہ میں ہوتی ہے۔ جتنازیادہ یقین علم موت کا ہوتا ہاتن ہی زیادہ بے فکری اس بار کے میں و کھنے میں آتی ہے۔ سوال رہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہلوگ جانتے بوجھتے عفلت میں پڑ جاتے ہیں اور جو باتیں معلوم ہیں،جن کا اچھی طرح علم ہے ان پڑمل بالکل نہیں ہوتا یاعمل میں کوتا ہی ہوتی رہتی ہے۔اس کا سبب معلوم کرنا اوراس کی وجہ دریا فت کرنا نہایت ضروری اور اہم ہے، جب کسی چیز کا سبب اور وجہ معلوم ہوجاتی ہے تو اس کا علاج بھی آسان ہوجا تاہے، ہمت بلند ہوجاتی ہے اور عمل آسان ہوجا تاہے۔

یہ بات کہ لوگ کسی بات کاعلم رکھنے اور جاننے کے باوجوداس پڑمل کیوں نہیں کرتے ،اس کا ایک ہی سبب اور ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے کسی عالم ہاممل کی صحبت کا نہ ہونا۔ بس اس ہے علی کا یہی علاج ہے کہ کسی ایسے علم والے کے پاس محبت کا نہ ہونا۔ بس اس ہے علم کے عین مطابق ہو، وہ جو کہے اس پرخود بھی عمل مرتا ہو۔

## ۔ محبت صالح کیوں ضروری ہے؟

مسى عالم باعمل كے ياس بيٹھنا كيوں ضروري ہاوراس سے كيا فائدہ ہوتا ہے۔اس کے لئے چند دلائل بیان کئے جاتے ہیں تا کہ مقصود آ سانی ہے سمجھ میں آ جائے ، پہلے دعاء کر کیجئے کہ بات سمجھ میں آ جائے اور دل میں اتر جائے اور پھر عمل کی تو قبل بھی ہوجائے۔

> اس سلسلے میں سب سے پہلی ولیل اللہ تَمَالِکُوکَوَّسُاكَ كاارشاد: اللذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدقين٥(٩.٩)٥

يهال لوك "اتقوا الله" كمعن" الله تَهَالِيَوَتُهَاكَ عَوْرو" كردية ہیں۔ حالانکہ تقویٰ کے معنی ڈرنے کے نہیں بلکہ بینے کے ہیں۔اب معنی ہو گئے: "ا الله عنه الله منه الله منه المنه الله منه المنه منه المنه منه المنه المن کے غضب سے بچو، اللہ تَنگالِکُوکُٹال کے عذاب سے بچواور چونکہ انسان بچتا وہیں ہے جہاں ڈرہواس کئے مجاز ا ڈرنے کے معنی ہو گئے۔تقویٰ کا مطلب منہیں کہ بس تتبیح ہاتھ میں لئے اللہ اللہ کرتے رہویا کثرت سے نفل عبادات کرتے رہا کرو بلکہ تقویٰ کا مطلب ہے برائیوں کو جھوڑ وینا، گناہوں سے نیج جاتا۔ یہی تقویٰ ہے۔اگر کوئی گنا ہوں کوتو نہیں چھوڑتا اور ساری ساری رات عبادت کرتا اور دن کوروزے رکھتا ہے تو وہ نجات کے لئے کافی نہیں کیونکہ اللہ تَمَالْاَکُوَاَعَالیٰ کو راضی کرنے کا بس ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی نافر مانی کو ترک کر دیا جائے اور اس کی نا فر مانی کا ترک گناہ کو حچیوڑ ویبے ہی ہے ہوسکتا ہے ، پھر

فرمایا: کونوا مع البصدقین اینی یجاوگوں کے ساتھ رہ پڑو۔ یہاں پر صادقین ہے وہی لوگ مراد ہیں جن کاعمل علم کے نمین مطابق ہے۔ایسےلوگوں کے ساتھ رہنے کوفر مایا گیا۔ صرف رہنے کونہیں بلکہ وہاں پڑر ہنے کا حکم فر مایا گیا۔ یعنی کافی مدت ان کے ساتھ گزار جائے ،ان کی صحبت میں رہا جائے جب ہی کچھ فائدہ ہوگا۔صادقین ایسےلوگ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں اس بران کاعمل بھی ہوتا ہے۔اس برایک قصہ بادآیا۔غالباشاہ استعیل شہید رَیِّمَ کالله کا واقعہ ہے كمانهول ني ايك دفعه نكاح بيوگان سي معلق وعظ فرمانے كااراده كيا۔ بياييے حضرات تنے کہ جو کہتے تنے پہلے خوداس برعمل کرتے تنے لہٰذا حضرت نے وعظ فرمانے سے پہلے سوچا کہ پہلے خود اس پرعمل کرنا جاہتے اور پھر دوسروں کو وعظ ، چنانچہ آپ کی بھو پھی یا اور کوئی رشتہ دار خاتون ہیوہ تھیں اور بوڑھی بھی ہو چکی تھیں، حضرت شہید رَبِیْمَ مُلاللّٰمُاتَعَالَیٰ ان کے باس تشریف لے گئے، اپنا مقصد بیان کیا کہ بیوہ عورتوں کے نکاح کے بارے میں وعظ کرتامقصود ہے لیکن اس ہے یہلے اسینے خاندان سے اس کی مثال ملنی جا بینے چنانچہ بیہ خانون باوجود کبرسیٰ کے بیوہ عورتوں کے نکاح نہ کرنے کی جوفتیج رسم پڑ گئی تھی اس کومٹانے کے لئے تیار ہوگئیں اور کہا کہ اچھا کردو ہمارائسی سے نکاح۔شاہ صاحب نے پہلے ان کا نکاح پڑھوا یا پھر وعظ **فرد ا**یا۔ایسے حضرات کے کہنے کا اثر بھی ہوتا ہے اور <u>سننے والوں</u> کو غمل کی تو فی بھی ہوجاتی ہے۔

صحبت کی مثال الی ہے جیسے مقناطیس۔مقناطیس کے اثر سے خام او ہا بھی مقناطیس بن جاتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں کہ مقناطیس کے ساتھ او ہے کو کچھ دیرر کھ دیا پھر ہٹالیا۔ پھرتھوڑی دیرر کھ دیا اور ہٹالیا بلکہ مقناطیس کے ساتھ او ہے کور کھ کررگڑ ا جاتا ہے العقائی دیر تک بیمل کیا جاتا ہے۔ جب اس میں مفناطیسیت کا اثر سرایت کرتا ہے۔ ای طرح آم کی معمولی شم عمدہ تشم کی صحبت سے ولیں ہی عمدہ بن جاتی ہے گرمعمولی شم کے پودے کی شاخ کوتلمی آم کے پودے سے بار بارچھونا کافی نہیں بلکہ ایک مدت تک اس کے ساتھ با ندھنا پڑتا ہے۔ ای طرح طویل مدت تک صحبت اپنارنگ دکھا کررہتی ہے اور وہ تو مشہور مشہور مشل ہے کہ خربوزہ کود کھے کرخر بوزہ کر جوزہ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔

واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم
 بالغدواة والعشی یریدون وجهه و لا تعدعیناک
 عنهم (۱۸ . ۲۸)

میر جنگی اور آپ خودکوان لوگوں کے ساتھ مقیدر کھا سیجئے جو جو جو کہ ان لوگوں کے ساتھ مقیدر کھا سیجئے جو جو حض اس کی جو جو مثام (بعنی علی الدوام) اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جو ئی کے لئے کرتے ہیں''۔

مبر کے معنی ہیں باندہ کررکھنا، مقیدر کھنا۔ رسول کھنے ہیں کا ارشادہ ہور ہا ہے کہ اپنے آپ کو صحابہ کھنے کا گھنے کا گئی کا تربیت کی خاطر مقیدر کھیں ان کوائی صحبت بابر کت سے مستفیض ہونے کا موقع دیں تا کہ اوگ دین حاصل کر سکیں اور نبوت کے انوار و ہر کات سے اپنے دلوں کو کبلی کر سکیں ۔ علم کتابوں اور رسالوں کی مدو سے بھی حاصل ، سکتا ہے کئی اس پڑمل جب ہی ہوسکتا ہے کہ کسی باعمل کے باس بیٹے کر دیکھا جائے۔ یہاں پر ایک نکھ سے بھی معلوم ہوا کہ اہل اللہ کی پہچان ایک سیٹے کہ کہ کہ ان کا دل حقیقت میں لوگوں میں بیٹے نے سے خوش نہیں ہوتا ان کو تو بس بیٹے کہ خوب حقیقی سے لولگا ئیں بس ضلوت محبوب ہوتی ہے کہ ذرا موقع ملے اور وہ اپنے محبوب حقیقی سے لولگا ئیں بس ضلوت محبوب ہوتی ہے کہ ذرا موقع ملے اور وہ اپنے محبوب حقیقی سے لولگا ئیں اس کام پر آمادہ ہوتے ہیں اور حقیقت میں ان کا میلان ضلوت گرزی ہی کی طرف

ہوتا ہے تا کہ وہ زیادہ سے زیادہ محبوب حقیقی کے جلوہ سے اپنی آئکھیں ٹھنڈی کریں۔لیکن جب محبوب حقیقی کے جلوہ سے اپنی آئکھیں ٹھنڈی کریں۔لیکن جب محبوب حقیقی حکم فرمادیتے ہیں کہ اب ان کے جمال کوآ نمینہ میں دیکھیں تو اہل اللہ اہل دنیا کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

- اهدنا الصواط المستقيم كي تفير مين فرمايا: صواط الذين انعمت عليهم، اس عليهم، استقيم يرطني معاجب سي صراط متقيم يرطني كي مصاحبت سي صراط متقيم يرطني كي توفيق موتى ہے۔ توفيق موتى ہے۔
- ومن یکن الشیطن له قرینا فساء قرینا (۳۸-۳۸) اوریویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا (۳۸-۳۸) سے ثابت ، واکم محبت بدکا اثر ، موتا ہے۔
- ک انھا کانت من قوم کفرین (۲۷-۳۳) سے بہتانامقصود ہے کہ ملکہ سبا کفار کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے نفر میں بتلائقی۔
  - المنتنى اتخذت مع الرسول سبيلا (٢٥\_٢٤)
    " كاش ميں رسول كے ساتھ ہوكر اللہ تَكَالِكَةَ عَالَىٰ كا راستہ پكڑ
    ليتا''۔

#### اس میں صحبت رسول میلین کا انتہا کا اثر بتایا گیا ہے۔

جب رسول الله مَيْنِ كُلَّمَةً مَا كَى بعثت ہوئى اور آپ مَيْنِ كُلَّمَةً كَا كَ نبوت كا اعلان كر كے تبليغ كى ابتداء فرمائى تو كفار نے بيد اعتراض كيا كه بيد ہمارے جيسے بشر ہیں، رسول تو كوئى فرشتہ ہونا چا ہے تھا اور بيك قرآن دفعة لكھا لكھا يا ہم پر نازل ہوجا تا۔ اور ہم خود پڑھ كراس كو بجھ ليتے۔

اللہ تنہ الفاقة قات كے دست قدرت سے بعيد نہ تھا كہ وہ اى طرح كردية كہ ايك فرشتہ كورسول بنا كر بھيج دية اور ايك كتاب كھى لكھائى نازل فرما دية تاكہ ان كفار كے لئے جمت بورى ہوجاتى اور ہوسكتا تھا كہ ان كابيہ مطالبہ بورا ہوجانے تي بہ كھاؤگ مسلمان بھى ہوجاتے كيكن اللہ تنہ الفاقة قات كى مطالبہ بورا ہوجانے پر بہ كھاؤگ مسلمان بھى ہوجاتے كيكن اللہ تنہ الفاقة قات كى حكمت اعلى اور اس كى انسانى فطرت سے واقفيت خود انسانوں سے بھى زيادہ كہرى ہے اس لئے اس نے ايك بشركورسول كى صورت ميں مبعوث فرمايا تاكہ لوگ يينہ كہرى ہے اس نے ايك بشركورسول كى صورت ميں مبعوث فرمايا تاكہ لوگ يينہ كہرى ہے اس لئے اس نے ايك بشركورسول كى صورت ميں موسكتے كيونكہ ہم فرشتوں كى طرح نہيں ہيں۔ اس كے علاوہ انسان كى انسان ہى كى صحبت فرشتوں كى طرح نہيں ہيں۔ اس كے علاوہ انسان كى انسان ہى كى صحبت ميں بہر سكھ سكتا ہے۔ اس لئے انسانوں كى ہدا بت كے لئے انسانوں ہى كو رسول بنا كرم بعوث كيا جا تارہا۔

حدیث میں اچھی صحبت کے فائد ہے اور بری صحبت کے نقصان کوایک عجیب
 مثال سے سمجھایا گیا ہے:

گایا تواس سے خرید لے گاورنہ کم از کم مثک کی خوشبوتو پائے گاہی اور صحبت بدکی مثال لو ہارکی بھٹی جیسی ہے وہ تیرے بدن کو یا کپڑوں کوجلا دے گی ورنہ کم از کم اس کی خراب ہوا سے تونہیں پچ سکے گا۔''

- سول مَلْقِيْنَ عَلَيْهِا نَهُ فَرِ ما یا کہ میرے اصحاب میں سے سابقین اولین کے برابر وہ اصحاب نہیں ہوسکتے جو بعد میں ایمان لائے ( لینی بیعت رضوان کے بعد ) اور پہلوں نے اگر اللہ کی راہ میں ایک مد (۵ء۸۸۸رام) ہُوخر چ کئے بعد کے اصحاب جبل احد کے برابر سونا خرچ کریں تو اس کے نصف کے برابر بھی نہیں ہوسکتا۔ یہ قصہ اس طرح پیٹ آیا کہ ایک وفعہ حضرت خالد بن الولید وَفِحَافَلُهُ اَلَّهُ اَلَّهُ مِن اللهُ عَلَيْنَ اللَّهُ مُن اللهُ عَلَيْنَ اللهُ ا

کسی نے حضرت امام مالک رَیِّحَمُّ کُلانلُّهُ تَعَالیٰ سے سوال کیا کہ حضرت معاویہ رَضِی لَنلُهُ تَعَالیٰ ورحضرت عمر بن عبدالعزیز رَیِّحَمُ کُلانلُّهُ تَعَالیٰ دونوں میں سے کون افضل ہے؟ حضرت امام مالک رَیِّحَمُ کُلانلُهُ تَعَالیٰ بیسوال من کررو پڑے ادر

فر مایا کہ ریسوال ذہن میں آیا ہی کیسے کہ ایک صحابی کے ساتھ کسی غیر صحابی کا موازنه کیا جائے پھرفر مایا کہ حضرت معاویہ دَفِحَا فَلْمُاتَّعْمَالِحَنَّهُ رسول اللَّه عَلِيْقَا عَلَيْمَا کے ساتھ سفر جہاد میں جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اس کی ناک میں جورا ستے کا غبار پہنچا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اس غبار کی برابری بھی نہیں کر سکتے جہ جائیکہ ان کا مقابلہ ایک محالی حضرت معاویہ دینے کا فٹاکا انگے ہے کیا جائے۔ كيونكه حضرت عمر بن عبدالعزيز أيخم كالمله متعكاني وه آنكھيں كہاں ہے لاكس كے جو جمال نبوت کا دیدار کیا کرتی تھیں۔ یہاں پر بیہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزيز رَيِّعَمُ كالمتَّعَالَيِّ برُ عِلِيلِ القدر تابعي بي اورعمر ثاني کے لقب سے مشہور ہیں ۔ اور بعض مؤرخین نے ان کے دور خلافت کو بھی خلافت راشدہ میں شار کیا ہے۔

• رسول الله والمنظمة المنظمة ا

ل الله يَلِينَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الصلوا كما رأيتموني إصلي الله الله يَتُوجَعَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَى مَازِيرُهُوجِس طرح مجھے براهمتا ہوا

ظاہر ہے کہ آپ صلی ﷺ کا کے ارشاد یرای وقت عمل ہوسکتا ہے جب و کیھے اور پھراس جیسی نمازیر ھنے کی کوشش کرے حالانکہ جہاں تک احکام کا سوال ب رسول الله مَلِيقَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَمَام اركان اسلام نماز ، زكوة ، روزه ، حج وغيره كل احكام تفصيل ہے حضرات صحابہ رَضِحَاللَّهُ مَعَالِكُنَّهُمُ كُو بتا دیئے تھے۔ اگر رسول يرْ هوتو بالكل بجا موسكتا تقاليكن رسول الله يَلْقِيْنَ عَلَيْنِي كَالِيهِ ما ناكه مجھے ديھو، ميں کس طرح نماز پڑھتا ہوں پھڑائی طرح نماز پڑھنے کی کوشش کروصاف طور پر صحبت کی اہمیت کو بتا رہا ہے۔ صحابۂ کرام دَضِوَاللّهُ اَتَعَالَیْکُنُمُ اِسُولَ اللّه عَلِیْنَ کُلِیْنَا کُلُمْ اِسُولَ اللّه عَلِیْنَا کُلُمْ اِسُولَ اللّه عَلِیْنَا کُلُمْ اِسُولَ اللّه عَلِیْنَا کُلُمْ اَسْ کی ہو بہونقل اتارنے کی ایک ایک ایک بات کو نہایت غور سے دیکھے اور چھڑائی عباس دَضِوَاللّهُ اَتَعَالَیْنَا کُلُمْ کُوشِش کرتے۔ حضرت عثمان ، حضرت علی اور حضرت این عباس دَضِواللّهُ اَلْعَالَیٰ کُلُمْ اَلَّهُ کُلُمُ اِسْ کُلُمْ مِنْ اِسْ اِسْ مُعْمِی ایسا وضوء کرنا نہ سکھا دول کو جب وضوء کا سکھا نا مقصود ہوتا تو فرماتے ہے۔ پھر پانی لے کروضوء کرنا نہ سکھا دول جیسے رسول اللّه عَلِیْنَ کُلِمْ اِسْ اِسْ اِسْ مُنْ اِسْ طرح وضوء فرماتے ہے، ورنہ وہ چاہتے اور فرماتے کہ میرے مجبوب عَلَیْنَ کُلُمْ اِسْ طرح وضوء فرماتے ہے، ورنہ وہ چاہتے تو کہ یوں کرو نہیں بلکہ خود کرکے دکھا یا تا کہ تو زبانی بھی کہ سکتے تھے کہ یوں کرو پھر یوں کرو نہیں بلکہ خود کرکے دکھا یا تا کہ کسی شک وشبہہ کی تُخوانش نہر ہے۔

ایک روز ایک سحابی حضرت حظار نوخی فالد تفک النائی کو دیمها گیا که بروی پریشانی میں چلے جارہ ہیں اور یہ بھی کہتے جاتے ہیں: ''نافق حظاد''
دخظلہ منافق ہوگیا۔' راستہ میں حضرت ابو بحر وضحی فالٹائی کو لی گئے۔

پوچھا حظلہ کیا بات ہے، استے پریشان کیوں ہو؟ اور کہاں جارہ ہو؟ حضرت ابو بحر وضحی فالد کو کی فائد کی ایک ہے۔
حظلہ دفوی فائد کو کی فائد کی ایک ہوتا ہے کہ خظلہ منافق ہوگیا جب حضرت ابو بحر دفوی فائد کی اللہ کی خشرت اور دوز خ کو ابنی آنکھوں سے دیکھر سے میں ہوتا ہے کہ گویا ہم جنت اور دوز خ کو ابنی آنکھوں سے دیکھر سے ہیں لیکن جب اپنے گھر میں ہوی بچوں میں چلے جاتے ہیں وہ کیفیت باتی نہیں رہتی ' حضرت ابو بحر دفوی فیکوں میں چلے جاتے ہیں وہ کیفیت باتی نہیں رہتی ' حضرت ابو بحر دفوی فیک فائد کی فیک ہے۔

خرمایا کہ اگر نفاق سے تمہارا بہی مطلب ہے تو ہماری بھی یہی حالت ہے۔
خرمایا کہ اگر نفاق سے تمہارا بہی مطلب ہے تو ہماری بھی یہی حالت ہے۔
خورسول اللہ خلافی فیکھی گیا کی خدمت میں دونوں چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔
جب رسول اللہ خلافی فیکھی گیا کے باس پنچے اور دریافت کیا تو رسول اللہ خلافی فیکھی گیا ہے۔

ﷺ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت باتی رہے جو میرے سامنے ہوتی ہے تو فرق شنے تم سے مصافحہ کرتے مگر تمہارے لئے بھی بیعالت بہتر ہے اور بھی وہ بمعلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا بیاثر ہوتا تھا کہ گویا جنت دوزخ کو کھلی آنکھوں سے دیکھیر ہے ورنہ ممارت دنیا کا کام کون کہ گویا جنت دوزخ کو کھلی آنکھوں سے دیکھیر ہے ورنہ ممارت دنیا کا کام کون کرے؟ اس لئے بندہ کی توجہ کو دوسری طرف لگا دیتے ہیں تا کہ دنیا کے کام بھی جاتے رہیں۔

- صحابہ کرام نضح کی گئے گائے گئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب وفن کر دیا گیا تھ گئے گئے گئے کا جب وفن کر دیا گیا تھ ہے اپنے دلوں کو متغیر پایا اس کی کیا وجہ تھی ؟ یہی کہ رسول اللہ ﷺ کے وجود مبارک ہے اس دنیا کے خالی ہوجانے پر آپ کے اصحاب نے اپنے دلوں میں خلاع صول کیا۔ کیونکہ آپ کا وجود مسعود باعث انوار و برکات تھا۔
- کی حکیم ترفدی دَرِّ تَحْمُلُولُولُو الله عَمَالُولُ بہت مشہور بزرگ گررے ہیں، وہ عالم جوانی میں کسی باغ میں تشریف لے گئے، آپ پرایک عورت فریفتہ تھی، وہ بھی موقع کو غنیمت سمجھ کر اس باغ میں پہنچ گئی، اور ان سے مطلب براری کی درخواست کی، یہ باغ چار دیواری کی وجہ سے چاروں طرف سے بند تھا، یہ منظر دیکھ کر آپ بہت گھرائے، بھا گے اور باغ کی دیوار پر چڑھ کر باہر کود گئے، بہت مدت کے بعد ایک بار بڑھا ہے میں بطور وسوسہ یہ خیال آیا کہ اگر میں اس عورت کی دل شکنی نہ کرتا اور اس کی خواہش پوری کرنے کے بعد گناہ سے تو بہ واستغفار کر لیتا تو اس کی دل شکنی بھی نہ ہوتی اور گناہ بھی معاف ہوجا تا، بس اس وسوسہ کا آنا تھا کہ آپ پر گریہ طاری ہوگیا بہت پریشان ہوجا تا، بس اس وسوسہ کا آنا تھا کہ آپ پر گریہ طاری ہوگیا بہت پریشان ہو کے اور بخت ندامت ہوئی کہ جوانی میں تو ہمت کرکے گناہ سے نج گیا اور

اب بڑھائے میں بیحال <sub>۔</sub> بر دل سالک ہزاران غم بود گر زباغ دل خلالے کم بود

خواب میں رسول اللہ عَلِیْ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عِلیْ الله عَلیْ الله عِلیْ الله عَلیْ الله عِلیْ الله عِلیْ الله عِلیْ الله علی اله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله

جرعه خاک آمیز چون مجنون کند صاف گر باشد ندانم چون کند

کمیرے شخ کو تھ کا لڈ کہ گھائی ہے کی نے صحبت کی ضرورت پر گفتگو کی تو حضرت کو تھ کہا صحابی کس کو تھ کہا صحابی کس طرح بن سکتا ہوں؟ تو حضرت رئے تھ کا لڈ کہ تھائی نے فر مایا کہ اچھا تو تا بھی بن جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تابعی کس طرح بن سکتا ہوں؟ تو حضرت رئے تھ کا لڈ کہ تھائی نے فر مایا کہ اچھا تو تا بھی بن جاؤتو انہوں نے حضرت رئے تھ کا لڈ کہ تھائی نے فر مایا کہ اچھا پھر تیج تابعی بن جاؤتو انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت رئے تھ کا لڈ کہ تھائی نے فر مایا کہ معلوم ہوا کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ حضرت رئے تھ کا لڈ کہ تھائی نے فر مایا کہ معلوم ہوا کہ سے اس کو کہتے ہیں جو صحابی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کی صحبت میں رہا ہوا ور تیج تا بعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کی صحبت میں رہا ہوا ور تیج تا بعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کی صحبت میں رہا ہوا ور تیج تا بعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کی صحبت میں رہا ہوا ور تیج تا بعی اس کو کہتے ہیں جو صحابی کی صحبت اٹھائی ہو۔ لفظ صحابی پرغور کریں تو معلوم کہتے ہیں جس نے تا بعی کی صحبت اٹھائی ہو۔ لفظ صحابی پرغور کریں تو معلوم کہتے ہیں جس نے تا بعی کی صحبت اٹھائی ہو۔ لفظ صحابی پرغور کریں تو معلوم کہتے ہیں جس نے تا بعی کی صحبت اٹھائی ہو۔ لفظ صحابی پرغور کریں تو معلوم کہتے ہیں جس نے تا بعی کی صحبت اٹھائی ہو۔ لفظ صحابی پرغور کریں تو معلوم کہتے ہیں جس نے تا بعی کی صحبت اٹھائی ہو۔ لفظ صحابی پرغور کریں تو معلوم کہتے ہیں جس نے تا بعی کی صحبت اٹھائی ہو۔ لفظ صحابی پرغور کریں تو معلوم کینٹوں کیا تابعی کی صحبت اٹھائی ہو۔ لفظ صحابی پرغور کریں تو معلوم کی سے تابعی کی صحبت اٹھائی ہو۔ لفظ صحابی پرغور کریں تو معلوم کی صحبت اٹھائی ہوں کہ سے تابعی کی صحبت اٹھائی ہو کہ کو سے تابعی کی صحبت اٹھائی ہو کہ کو سے تابعی کی صحبت اٹھائی ہو کہ کی صحبت اٹھائی ہو کہ کو سے تابعی کی سے تابعی کی سے تابعی کو سے تابعی کی سے تابعی ک

ہوگا کہ بیصحبت ہی سے بنا ہے۔ صحابی حضرات صحابہ وَضِحَالِلَا مُتَعَالِمُ اللّهُ ہُنَا ہی اللّٰہ مُنافِعَ الْسَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ ال

صحبت کا اثر مشاہدات وتجربات سے ٹابت ہے اور روز روشن کی طرح واضح ہے، اس لئے بید حقیقت پوری دنیا کے مسلمات میں سے ہے، انسان تو انسان سے بے جان جماوات پر بھی صحبت کا اثر مشاہدہ مسلم ہے، مقناطیس کی صحبت سے لوہے میں کشش پیدا ہوجاتی ہے اور پھول کی صحبت سے مٹی میں خوشبو پیدا ہوجاتی ہے۔

اہل ول حضرات کی صحبت میں غضب کی تا ثیر ہوتی ہے بعض مرتبہ آن واحد میں انسان کی کایا بلیٹ جاتی ہے۔ آٹانکہ خاک را بنظر سمیمیا کنند آیا بود کہ گوشتہ چشمے بما کنند

**──** 

اے سوختہ جال پھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا میرے دل میں سے شعلہ زن اک آگ کا دریا میرے دل میں سے

جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیئے لاکھوں

اس قلب میں یااللہ! کیا آگ بھری ہوگ

جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت اک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ ہسینہ ہے

اب تک جتنی دلیلیں دی گئیں ہیں وہ توسب نظری اور فکری تھیں۔ سب ہو ہوئی اور اہم دلیل اس بات کی تجربہ ہے، تجربہ انسان کو وہ کچھ سکھا تا ہے جو زبانی ساری زندگی سنتار ہے پھر بھی سمجھ میں ندآئے۔ اس لئے میں کہتا ہوں اور پچھ بین تو کم از کم تجربہ کی خاطر ہی کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو خودمعلوم ہوجائے گا کہ کیسے کم کوئمل کے سانچ میں ڈھالا جاتا ہے۔

## صحبت صالح سے فائدہ چینچنے کی وجہ:

اگر بے عملی کا علاج کروانا ہے تو وہ صرف صحبت ہی ہے ہوسکتا ہے اور صحبت ضروری ہے، جس کے دلائل اوپر فدکور ہوئے۔ اب بید کہ صحبت کیے اور کیوں کرفائدہ بہنچاتی ہے اس کا بیان کرنامقصود ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ڈاکٹر کا دواء بتانا ہی کافی ہوتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر سے بینیں بو چھتا کہ اس دواء کا اثر کس طرح ہوتا ہے؟ بس دواء استعال کرلی جاتی ہے اور فائدہ خود بخو د مشاہد ہونے لگتا ہے۔ ہم سے تو بس 'دکیا'' بو چھا جانا چا ہے'' کیوں'' بو چھنے کی مشاہد ہونے لگتا ہے۔ ہم سے تو بس 'دکیا'' بو چھا جانا چا ہے'' کیوں' ہو چھنے کی مفاطر کہ بات زیادہ واضح ہوجائے مشرورت نہیں تا ہم آپ حضرات کے نفع کی خاطر کہ بات زیادہ واضح ہوجائے اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تنہ لاکھ گھتات کے کسی بندہ کوئمل کی تو فیق ہوجائے بتائے دیے اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تنہ لاکھ گھتات کے کسی بندہ کوئمل کی تو فیق ہوجائے بتائے دیے

💵 الله تَهَا وَلَوْمَةُ عَاكِّ كَ نِيك بندول برالله تَهَا وَلَوْمَةُ عَاكِنَ كَى طرف ہے خاص رحمت كانزول موتا باورجس مجلس مس الله تَهَا اللهُ عَنَاكَ كَاذَكراوراس كى يا دموتى ہے فرشتے اس مجلس میں کو گھیر لیتے ہیں اور اہل مجلس کے لئے دعاء کرتے ہیں اور اللہ مَنَّا کَلِیْکَتَّعَالیٰ بھی اینے فرشتوں میں ان اہل مجلس کا ذکر فر ماتے ہیں۔ یہ تنی برس برکت کی بات ہے کہ اللہ تنکھ کان فرشتوں کے سامنے تمام المجلس کا ذکر فخریہ کرتے ہیں۔حضرت نا نوتوی رَیِحمَ کُلدتُهُ تَعَالیٰ سے سن نے یو چھا کہلوگ صالحین کے قریب دنن ہونے کی تمنّا کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت رَیِّحمَّ کلوٹا مُاکھُ کالنّ نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں جب خادم آپ کو پنکھا جھل رہا تھا تو بوجھا کہ ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی کچھ موا آرہی ہے یانہیں؟ ای طرح صلحاء کی قبور پر جب الله تَهُدا فِکْوَات کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو آس یاس کے لوگ بھی اس رحمت سے متمتع ہوتے بي - اس طرح جب الله والول كي صحبت مين كوئي بين هي كو كا تو الله مَنْ الْمُكَافِّعُ النَّهُ کی رحمت ہے مستفیض ہوگا اور اس پر بھی رحمت کی ہوا کیں چلیں گی۔

وکوئی کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس کا مقصود و نیا طلب کرنانہیں ہوتا، وہ محض اللہ کی خاطر اور دین کی طلب کے رجاتا ہے۔ اپنی اصلاح کی فکر لے کر جاتا ہے اور جس محض کے پاس وہ جارہا ہے اس سے اس کو محبت بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی جو جو خض اللہ کی خاطر اس کے دین کی طلب میں لگ جاتا ہے اس طالب اور مطلوب (جس سے کہ وہ دین حاصل کرنے جارہا ہے) دونوں پر اللہ تنہ لاکے وَقِعَالیٰ رحمت سے متوجہ ہوجاتے ہیں کیونکہ اللہ تنہ لاکے وَقِعَالیٰ اس بندہ سے کے موجوب بندوں سے مجبت کرنے کی وجہ سے اللہ تنہ لاکے وَقِعَالیٰ اس بندہ سے بھی محبت کرنے گئیں ہوئی محبت کرنے گئیں اور جب اللہ تنہ لاکے وَقِعَالیٰ اس سے محبت کرنے گئیں اور جب اللہ تنہ لاکے وَقِعَالیٰ اس سے محبت کرنے گئیں اور جب اللہ تنہ لاکے وَقِعَالیٰ اس سے محبت کرنے گئیں تو اس سے بردھ کر نعمت اور کیا ہوئی ہے؟ اللہ تنہ لاکے وَقِعَالیٰ کے محبوب بندوں تو اس سے بردھ کر نعمت اور کیا ہوئی ہے؟ اللہ تنہ لاکے وَقِعَالیٰ کے محبوب بندوں واس سے بردھ کر نعمت اور کیا ہوئی ہے؟ اللہ تنہ لاکے وَقِعَالیٰ کے محبوب بندوں

کی محبت بھی بردی چیز ہے۔

#### ايك سبق آموز واقعه:

اس برایک واقعہ بادآ یا۔ایک حاجی صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک باران كا گزر ملك فيصل كے كل كى طرف ہوا۔ انہوں نے وہاں دروازے كے باہرايك یبارے سے بیچے کو کھیلتے و یکھا۔ سامنے پہرے دار پہرہ دے رہا تھا۔ ان کو جو یارآیا تو بچه کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگے۔ وہ بچہ ہی اس قدر پیارا تھا کہ بے اختیار پیارآ گیاادھرکہیں تحل ہے ملک فیصل اس معاملہ کو دیکھے رہے تنھے فوڑ اکسی شخص کو بھیجا کہ اس مخص کا اور اس کے معلّم کا نام لکھلو۔ وہ مخص آیا اور ان کا اور ان كمعلم كانام يوجه كرلكه ليا- البربيربوع تقبرائ كدالله مَنَا لَالْفَرَاتُ والله میرے ساتھ کیا معاملہ ہو،میرے اس عمل کوشاہ نے ناپیند کیا ہو۔ول میں بہت کھبرار ہے تنھے۔ دوسرے دن شاہی فوج کا ایک مخفل ان کو بلانے آپہنیا کہ آپ کو ملک بلا رہے ہیں۔ اب تو بہت ہی تھبرائے کہ برے تھنے، نہ جانے کیا سلوک ہو۔ مگر جب شاہی تحل میں پہنچے تو ان کا شانداراستقبال کیا گیا اور بہترین ضیافت ان کودی گئی۔ساتھ ہی ساتھ ان کوایک سندشا ہی بھی عطاء ہوئی کہ دوران حج یہ جہاں بھی جائیں ان کے ساتھ شاہی مہمان کا ساسلوک کیا جائے۔کہاں تو ڈ ر کے مارے برا حال ہور ہاتھاا ورکہاں بیآ ؤ بھگت۔اس سےمعلوم ہوا کہ شاہی خاندان کے ایک بیجے کے ساتھ اگر کوئی محبت اور بیار کا سلوک کرتا ہے تو با دشاہ کو ہاداء پہندآ جاتی ہے اور اس کا اس قدر اعزاز واکرام ہوتا ہے اور اس قدر انعام ملَّا ہے۔سوچنا جاہیئے کہ جب کوئی بندہ اللّٰہ مَّاکُلُوُّوَّ عَالَیّٰ کے راستے میں وین کی خاطر نکلے اور کسی اللّٰہ تَبَالِا کُوَقِعَالیٰ کے بندہ ہے محبت رکھے تو اس کواللّٰہ مَبَالِا کُوَقِعَالیٰ کس قدر پسندفر ما ئیں گےاوراس کا اعزاز وا کرام کس قدر ہوگا۔اس جہان فائی

🗗 انسان میں فطری مادہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی ہے محبت کرنے لگتا ہے بیااس سے ولی لگاؤ رکھتا ہے تو غیر محسوں طریقہ سے ہر بات میں اس کی نقل ا تارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لباس میں، طال میں، بات چیت کے انداز میں، ہرطرح اس کی بیاکوشش ہوتی ہے کہ میں المیے محبوب کی طرح بن جاؤں کہیں پہلوانوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو جولوگ اس میں شریک ہیں بیجے بڑے سب اس کی نقل اتار نے میں لگ جاتے ہیں۔ گلی گلی دنگل لگ رہے ہیں، بیجے بڑے سب زور کررہے ہیں اور پہلوان بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔اس طرح اللہ نَہٰ لاکھ عَالتَ کے بہلوانوں کے ساتھ کوئی تعلّق رکھے گا تو ناممکن ہے کہ وہ بھی اس رنگ میں نہ رنگا جائے۔اس طرح اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے خود بخو د اللہ اللہ کرنے کی توفیق ہوجاتی ہے۔ بشرطیکہ طلب ہواور طلب بھی تی ہو۔ کیونکہ پیطبعی مسئلہ ہے کہ جس چیز کو طبیعت پسند کرنے لگتی ہے اور چا ہے لگتی ہے انسان کے تمام اعضاء وجوارح غیرشعوری ور براس کی تخصیل کے لئے آمادہ ہوجاتے ہیں پھراس ہےوہی اعمال ظاہر ہونے لگتے ہیں جس کا طبیعہ تقاضا رکھتی ہے۔مثلاً آپ کے

سامنے ایک سیب رکھا ہوا ہے، دل نے چا ہا کہ اس کو کھایا جائے اب دل کے ذریعے دماغ کے کارخانے میں بیخواہش منتقل ہوگئی اور وہاں سے احکام جاری ہوگئے قدموں کو حکم لگیا کہ درمیان کا فاصلہ طے کر داور وہاں پہنچو۔ جب وہاں پہنچ گئے تو ہاتھوں کو حکم ہوا کہ سیب کواٹھا لواور منہ میں ڈال لو۔ پھر منہ خوداس کو جبانے لگا۔ جسم کے مختلف اعضاء کو حکم دینے کی ضرور تنہیں۔ ابتداء میں صرف ارادہ کرنا کافی ہوتا ہے اگر ارادہ قوی ہوتو پھر عمل اس کے تالع ہوجاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے بیفین حاصل ہوتا ہے کہ نیکیوں تالع ہوجاتا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت سے بیفین حاصل ہوتا ہے کہ نیکیوں کی طرف میلان ہوجاتا ہے اور برائوں کو ترک کرنے کار جان تی کرنے گئے تا ہے۔ ارادہ کا پیدا ہوتا ہی وہ مقاطیعی عمل ہے جو بزرگوں کی صحبت سے نقیس ہوجاتا ہے۔ جیسے گئی کی میں چائی دی جاتی ہوتو گھڑی خود بخو د چلے نقیس ہوجاتا ہے۔ جیسے گئی کی میں جائی دی جاتی ہوتو گھڑی خود بخو د چلے نقیس ہوجاتا ہے۔ اسی طرح فیضان صحبت سے ایجھے کام کرنے کے تقاضے کو جو جبلی طور پرانسان میں ودیعت ہے ہمیزیل جاتی ہے۔

صدیقین اور صالحین کی صحبت میں ان کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے جس سے آپ کی صلاحیت بیدار ہوکر ممل کی تو فیق ہوجاتی ہے۔

#### توجه کی شمیں:

#### توجه كى كى تىمىس بىن:

کی پہلی توجہ انعکاسی کہلاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ روش ہے تو اس کی روشن ہے تو اس کی روشن جارو سطر ف آس پاس پڑر ہی ہے اور جہاں تک روشنی کا اثر پہنچے رہا ہے و ہاں تک تاریکی مث رہی ہے اور جواشیاء روشنی کے حلقہ اثر میں ہیں وہ منور ہور ہی ہیں۔ یا یہ کہ کوئی خوشبود اربھول رکھا ہوا ہے تو اس کی مہک

عاروں اطراف کوم ہکا دیتی ہے۔ کیارات کی رانی کوآ پ نے نہیں ویکھا کہ تمس طرح رات میں سارامحلّہ اس کی خوشبو سے مہک افھتا ہے۔ای طرح الل الله مَنْ الْكُوكَةُ عَالَتْ كرساته وريخ والله بهي ان كونور باطن كوانعكاس ے اپنے قلوب میں انواروبر کات کی حرارت محسوس کرتے ہیں اور اپنے زنگ آلود قلوب میں جلاءاور نور و کیھتے ہیں۔حضرت گنگوہی دَیِّحَمُ کا مذَّعُومَ کَالْنَ جب حاجی صاحب رَیِّمَ کُلطنُهُ تَعَالیٰ سے بیعت ہونے کیے تو عرض کیا کہ حضرت مجھے ذکر ہے مشتنیٰ فرما کر دیجئے۔ کیونکہ پڑھنے پڑھانے اورعلمی کاموں کی مشغولیت اس قدر ہے کہ ذکر کرنے کی فرصت ہی نہیں مل سکے کی حضرت حاجی صاحب رَ ﴿ مَمُ كُلُولُهُ مُعَالِيٰ نِے فرمایا كه كوئی بات نہيں آپ ذكرنه كرير - جب بيعت بوسكة تو حضرت حاجي صاحب ويخمّ كالمله تعالى نے فرمایا کہ خواہ آپ ذکرنہ کریں مگر طریقہ تو سیکھ لیں۔اس میں کیا حرج ے? مجمی موقع مل گیا تو کرلیا کریں وراند نہیں۔ حضرت منگوی رَيْحَمُ اللَّهُ مُعَالِنٌ فِي كَمِا بِال اس مِن مضايقة نبيل لا حضرت حاجي صاحب رَيِّمَ للدِلْمُ تَعَالَىٰ نے حضرت كنگوى رَيِّمَ للدِلْمُ تَعَالَىٰ كو ذكر كرنے كا طریقه ملقین فرما دیا۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو حاجی صاحب رَیِّمُ کلالله کُفکالی نے خادم ہے فرمایا کدان کا بستر میرے بستر کے ساتھ لگادیں۔ جب سونے کے لئے دونوں حضرات لیٹ مھے تو حضرت تحتنگوہی رَیِّعَمَّ کا مِنْ عُمَالِیٰ کی نیند غائب۔ کروٹوں پر کروٹیس بدل رہے ہیں ممر نیند کا نام تک نہیں۔ آخر کا فی دہر کروٹیں بدلتے گزرگئی تو سوچا کہ نیند تو خبیں آرہی ہے لاؤ ذکر ہی کر لیتے ہیں۔اٹھ کر ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ذکر میں اس قدرلذ تعصوس ہوئی کہ پھرساری زندگی ذکر کا ناغر ہیں فر مایا۔ بیتھا حفرت حاجی رَیِّمَ کُلاللهُ مُعَالیٰ کے ساتھ بستر لگانے کا بتیجہ۔ جب ایک سینے

میں عشق حقیقی کی آگ د مک رہی ہوتو ناممکن ہے کہ سامنے بیٹھنے والا اس کی حرارت محسوس نہ کرے ۔ حرارت محسوس نہ کرے ۔ جس قلب کی آ ہوں نے دل بچونک دیئے لاکھوں اس قلب میں یااللہ کیا آگ بھری ہوگی

> جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت اک خانہ بخانہ ہے اک سینہ ہسینہ ہے

- وسری سم توجہ کی القائی ہوتی ہے۔ توجہ انعکاس میں تو اثر اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ مبدا فیض اور مستفیض ایک ہی مجلس میں موجود ہوں۔ ظاہر ہے کہ چراغ کی روشنی اپنے ماحول میں موجود اشیاء ہی کو منور کرے گی۔ لیکن توجہ القائی میں طالب کی استعداد برط ھانے کے لئے اہل اللہ اللہ اللہ اور اس اور اس اور اس کے قلب میں نیکی کے رجمان کا القاء کرتے ہیں اور اس کے لئے دعاء بھی فرماتے ہیں، جس کا اثر مجلس سے اٹھ جانے کے بعد بھی کی جھ دیر تک رہتا ہے۔
- تیسری شم توجہ اصلاحی ہے۔ توجہ القائی کے امتداد سے رسوخ حاصل ہوجاتا ہے۔ توجہ القائی کے امتداد سے رسوخ حاصل ہوجاتا ہے توجہ وقوجہ سے آبل اللہ اللہ اللہ اللہ کے لئے مزید دعاء اور توجہ سے کام لیتے ہیں جو توجہ اصلاحی کہلاتی ہے جس سے وہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جس سے نیکیوں کا صدور آسان اور برائیوں سے اجتناب ہل ہوجاتا ہے۔
- چوتھی قسم توجہ اتحادی کہلاتی ہے۔ اس میں سالک کی استعداد چوتکہ رفتہ رفتہ ترقی کر کے مشحکم نہیں ہوتی اس لئے اس توجہ کا تحل مشکل ہوتا ہے اس لئے علم طور پر توجہ انعکاس ،القائی اوراصلاحی ہی سے کام لیا جاتا ہے۔

توجہ کے اثر سے کسی کو بھی انکار نہیں ہوسکتا۔ رات دن مشاہدہ میں آتار ہتا ہے۔ مسمرین میں میں تار ہتا ہے۔ مسمرین میں ہے۔ مسلم چلی آتی ہے۔ مسلم جلی آتی ہے۔ شاعر جاہلیت طرفہ کہتا ہے۔

اذا كنست فـى قـوم فـصــاحـب خيـارهم ولا تــصـحـب الاردى فتـردى مـع الـردى

ا قبال نے بھی خوب کہا ہے \_

وہ فریب خوردہ شاہیں جو پلا ہو کر محسوں میں اے کیا خبر کہ کیا ہے رہ درسم شاہبازی

غرضيكم علم كے مطابق عملی قوت بيدار كرنے كے لئے اہل اللہ كى صحبت لازم ہے بدوں اس کے نراعلم کافی نہیں۔ ایک اور بات خیال میں آگئی وہ ہے کہ بعض لوگ میرے علم میں ایسے بھی ہیں جو کسی ایک عمناہ سے بیخے کا بہت اہتمام كرتے ہيں مكر دومرے كئي كنا ہوں ميں مبتلا ہيں ،ان سے بيجنے كا انہيں بھى خيال تک نہیں آیا،مثلاً ایک صاحب بینک اور بیمہ کے ملاز مین سے لین دین اور ان کے ہاں کھانے بینے سے بہت پر ہیز کرتے ہیں ، ذراذرای بات مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں مکر ان کی صورت مسلمانوں کی صورت کے خلاف ہے، ڈاڑھی منڈاتے ہیں ،ان کواس طرف کوئی توجہ نہیں ،اور بھی اس قتم کی کئی مثالیں ہیں کہ بس كسى ايك مناه سے بيخے كى تو بہت فكر ہے مكر دوسرے كنا ہوں سے بيخے كى طرف کوئی التفات نہیں، اس کی وجہ یا تو بہ ہے کہ انہیں دوسرے گنا ہوں کاعلم ہی نہیں، یاعلم توہے مران کے قلب میں ان گناہوں سے بیخے کی اہمیت نہیں بلکدان کو ملکے سمجھتے ہیں، ان میں بدمرض اس لئے ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں بیٹھتے۔اہل اللہ ان کو اس مرض ہے متحلق اس لئے پچھنبیں کہتے کہ بدوں خاص تعلّق کے امید قبول ہیں، نیز اس طرح کسی کو کہنے میں اس کی بھی ہے، اگرا یہے لوگ کسی اللہ والے کی صحبت میں میٹھنے کامعمول بنالیں تو بہت آسانی ہے ان کے اس مرض کی اصلاح ہوجائے۔

#### صحبت سے امراض روحانیکاعلاج کیے ہوتا ہے؟

صحبت الل الله كى بدولت امراض روحانيه سے نجات كى حاروجوہ بين:

- الله تمالاً فَكَالَا كَخْصُوص ومقرب بندول كى طرف الله تمالاً فَكَالَا كَالله فَالله فَا للله فَالله فَالله فَالله فَالله فَالله
- سیحضرات مجلس میں حاضری دینے والوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اوران کے لئے دعا مجھی کرتے ہیں۔
- ان کی مجلس میں عام خطاب کے ذریعہ مختلف گناہوں سے بیخے کی تبلیغ ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے نامعلوم گناہ معلوم ہوجاتے ہیں، اور جو گناہ بہلے سے معلوم تنظیم کران سے بیخے کی فکر نہیں ان سے بیخے کی فکر نہیں اسے بیخے کی فکر بیدا ہوجاتی ہے۔
- ان کی مجلس میں مسلسل حاضری دینے والوں سے متعلق ان کو بیاعماد ہوجاتا ہے کہ ان میں طلب صاوق ہے اس لئے ان کوسی گناہ سے متعلق کہا جائے گاتو بقیناً قبول کریں گے ، انہیں تا گوارنہیں ہوگا اور اس میں اپنی سبکی محسوس گاتو بقیناً قبول کریں گے ، انہیں تا گوارنہیں ہوگا اور اس میں اپنی سبکی محسوس

نہیں کریں گے بلکہ اس پرانہیں مسرت ہوگی اور شکر گز ار ہوں گے اور بے ساختہ پکاراٹھیں گے \_ جزاک اللہ کہ چشم باز کردی مرا با جان جان همراز کردی

اسلئے بیرحضرات ایسے مخلص طالبین کوخصوصی خطاب سے بھی تنبیہ فر ماتے

وجوہ مذکورہ کی بدولت ایسے گناہ بھی ظاہر ہونے لگتے ہیں اور ان سے نجات کی فکر بیدا ہوجاتی ہے جوعلاء ظاہر پر بھی مخفی ہیں،جس طرح ظاہری اعضاء ﴿ کے گناہ ہیں اس طرح باطن یعنی قلب کے بھی گناہ ہیں جوعوام کوتو کیا نظر آئیں، علماء ظاہر کو بھی نظر نہیں آتے ، اہل اللہ کی صحبت ہی سے نظر آتے ہیں ان سے نجات کے نسخ بھی وہیں سے ملتے ہیں \_ کیمیائیت عجب بندگ پیر مغان خاک یائے او گشتم وچندین درجاتم دادند

> نفس نتوان کشت الاظل پیر دامن این نفس کش را دا مکیر

اللّٰه تَهٰ لَلْكُوْلَةُ عَاكْ اس نعمت كي قدر كرنے اور اس نسخهُ كيميا ہے استفادہ كي تو فیق عطاء فرما نیں اور ظاہری د باطنی تمام گناہوں سے حفاظت فرما نمیں اور ہارے تمام اعمال ، حالات و کیفیات کواینی مرضی کے مطابق بنالیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك . ورسولك محمد ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين

www.ahlehaa.org

ت

246246246246246246246246246246246246246 علماءكامقا

-, ( ,

فقيال عصر في عظم مَضر التكسير مفتى رسيت بيداً حدمًا رحم التفال وعظ : ا**ا** : ا علماء كامقام امع مسجد والالفناء والارشاد نظم آبا و كراجي بمقامًا: ہوفت: ہے بعدنماذعصر تاریخ طبع مجلد: درجب سامهاره حسان پزشنگ پریس فون: ۱۹-۱۲۱-۲۱-مطبع: نا شر: كِتَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمِسْمِ آبَادِيْ \_ كرابى ١٠٠٥، ا فون:۲۱-۲۲۰۲۳۱۱ فیکس:۳۱۸۳۳۲ ۱-۲۱

## بالمالحالي

#### وعظ

### علماء كامقام

(ربيع الاول ١٩ ١١م١٥)

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

#### امايعد

﴿فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس﴾ (ترمذى)

ايها العلماء والطلبة والمجاهدون والحارسون في سبيل الله اوصى نفسى واياكم بتقوى الله. لنسقيل السحر من قبلل الجبال

#### احسب السبي مسن مسنسن السرجسال

#### <del>→</del>-<del>3</del>-<del>3</del>-€

رنج کا خوگر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج ، مشکلیں اتنی بڑیں مجھ پر کہ آساں ہوگئیں

اس زمانے میں عوام سے لے کرخواص اور علاء تک ہر طرف سے بیآ واز
سائی دی جارہی ہے کہ 'فسر ورت پوری نہیں ہوتی ''اس لئے آج بیہ بتا تا چاہتا
ہوں کہ نظر شرع وعقل سلیم میں 'فسر ورت ' سے کہتے ہیں۔ میرا بی خطاب اگر چہ
عام ہے لیکن خصوصیت سے علاء وطلبہ کو تلقین کرنا مقصود ہے، اس لئے کہ عوام کی
اصلاح وفلاح علاء کی صلاحیت پر موقوف ہے، اس سلسلے میں اکا برعلاء واہل تو کل
کے پچھ قصے بتانا چاہتا ہوں تا کہ بہتہ چلے کہ وہ 'فسر ورت' سے سجھتے ہتے اور
انہوں نے اپنی زندگیاں کیسے گذاریں، وہ فقر وفاقہ میں بھی خود کو برد نے نی سجھتے
سخھے۔

رسول الله صليف عليهم كاارشاد ب

معلوم ہوا کہ غنا وفقر کا مدار مال ودولت پرنہیں بلکہ قناعت وتو کل پر ہے، دنیامیں ایسے لوگ بھی ہیں کہ یومیہ پانچ رو بے بھی ان کی ضرورت سے زیادہ ہیں جبکہ بعض کی ضرورت پانچ لاکھ یومیہ سے بھی پوری نہیں ہوتی حضرت سعدی رَخِمَّ کُاللَّا اللَّا اللَّا بہت بڑے عارف بہت ہی بڑے عارف گذرے ہیں، آپ

نے فرمایا:

'' دہ درویشے درگئیے می گبخند و دوبادشاہ دراقلیے نمی گبخند۔'' '' دس درویش ایک کمبل میں ساسکتے ہیں مگر دو بادشاہ پورے ملک میں نہیں ساسکتے۔''

﴿وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس﴾ (ترمذى)

کے مطابق وہ خود کو پوری دنیا سے زیادہ مالدار سمجھے گابات تواپنے اپنظرف کی ہے کہ کسے ضرورت سمجھتے ہیں کسے ہیں۔

#### ضرورت كى تفصيل:

لوگ کہتے ہیں کہ ضرور تنیں پوری نہیں ہور ہیں حالانکہ اللہ تنہ کا افکانے نے انسان کے کھانے اور پہنے کی ضرورت کی تفصیل خود بتادی ہے اور ضرورت کی معتبر تفصیل بھی وہی ہے اس لئے کہ وہ جانے ہیں کہ ضرورت کے کہتے ہیں چنانچہ کفارہ میں مسکین کے کھانے اور پہنے کی ضرورت اللہ تنہ کا اور لہاس بقدرستر کافی ہے۔ کھانے وی میں اگر گیہوں کی روٹی ہے کہ کھانا دو وقت کا اور لہاس بقدرستر کافی ہے۔ کھانے میں اگر گیہوں کی روٹی

مطبات ترست بید دی جائے تو سالن کی ضرورت نہیں ، گیہوں کی روثی بغیر سالن کے حکق میں اتر نی عاہے اگرنہیں اتر رہی تو اس <u>گلے کا آپریشن کروایا جائے۔</u>

#### ملاغوث كالحمانا:

ملاغوث امارات اسلامیدا فغانستان کے سابق وزیر خارجہ اور مجاہدین کے بہت بڑے کمانڈر ہیں۔ان کی ایک ٹا نگ اور ایک آ نکھ شہید ہونے کے علاوہ دوسری آنکھ بھی کمزور ہوگئی ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ ملاغوث نے اینے ساتھی سے کہا کہ مجھے کھانے کی گولی نکال کر دو،اس نے گولی نکال کر دی، انہوں نے گولی کھانے کے بعد یاس رکھی ہوئی روٹی اٹھائی تو دیکھا کہ اس پر چیونٹیاں چڑھی ہوئی تھیں ،انہوں نے اسے ہاتھ ہے جھاڑ ااور بغیر سالن کے کھاٹا شروع کر دیا۔ یہ ہیں اللہ مَنَاکِلَاکِوَ عَالیٰ کے بندے جن کے حلق میں گیہوں کی رونی بغیر سالن کے اتر جاتی ہے۔ اگر کسی کے حلق میں گیہوں کی روٹی بغیر سالن کے نہ اتر ہے تو وہ محاذیر چلے لگائے جب بغیر سالن کے روئی حلق سے اتر نے لگے تو واپس آئے اس سے پہلے واپس آنا جائز تہیں۔

یہ بات تو بتا دی گیہوں کی روٹی ہے متعلق اگر جو کی روٹی دی جائے تو اس كے ساتھ سالن بھى ہونا جا ہے۔رسول الله خَلِقَ كُلَيْنَا كُلِيَا الله عَلَيْنِ كُلِيَّا اللهُ عَلَيْنَا كُلِيَّا

''سرکہ بہترین سالن ہے۔'' (مسلم)

اس سے ٹابت ہوا کہ جو کی روٹی کے ساتھ سر کہ مل جائے تو بیہ بہت ہی اونجامعیارے۔ لباس کا معیار اللہ تَنَهُ الْنَهُ وَاللهِ عَنهِ اللهِ عَنهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

#### ضرورت سے زا کددرجات:

ضرورت ہے اوپر کا درجہ ہے'' حاجت'' اور حاجت ہے اوپر'' آسائش'' پھر'' آرائش۔'' کی کہ

حاجت کا مطلب ہے کہ اگر چداس چیز کی ضرورت تونہیں مگراس کے ملئے سے کام آسانی ہے۔ ملئے سے کام آسانی ہوجاتی ہے۔

آسائش کامطلب بیدے کراحت بھی حاصل ہوجائے۔

آرائش سے مرادزیب وزینت ہے جواللہ تنگافی کا رحمت ہے۔
اللہ تنگافی کا نے آسائش وآرائش کی بھی اجازت دی ہے چنانچ فرمایا:
﴿ قبل من حسوم زینة اللّه التی اخوج لعباده
والطیبت من الوزق قل هی للذین امنوا فی الحیوة
الدنیا خالصة یوم القیمة ﴾ (۲۰۲۲)
الله تنگافی کا نے دراصل توزینت مؤمنین کے لئے پیدا فرمائی
ہے لیکن دنیا میں کا فروں کو بھی شریک کر دیا اور آخرت میں
خالصة مؤمنین کے لئے ہوگی۔

## زندگی کامعیار کیسار کھنا جا ہے:

ضرورت پوری ہوجانے کے بعد اپنی زندگی کا معیار کیما رکھ اس کا قانون ہے کہ اپنے مصارف کو آمدن کے تحت رکھ اس لئے کہ آمدن تو غیر افتیاری ہے اورمصارف پرضابطر کھنا اپنے افتیاریس ہے ایسانہ ہو کہ آمدن ہے نہیں اور خرج زیادہ کرنے لگے پھر کسی سے بھیک ما تکنا پڑے یا قرض لیمنا پڑے لہذا جنتی آمدن ہو اپنے مصارف کو اس کے ینچ رکھے، زندگی کا معیار اونچا کرنے کے لئے آمدن کی ہوس بڑھا کرکوئی ناجا کر طریقہ افتیار نہ کرے، اس قانون کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنی آمدن کے تحت رکھے آمدن کو شریعت کے قواعد کے مطابق رکھے اور اپنے مصارف کو اس آمدن کے تحت رکھے آمدن کو شریعت کے علاوہ قواعد کے مطابق رکھے کا مطلب ہے ہے کہ محرمات و مشتبہات سے بہتے کے علاوہ اپنے اور دین کے وقار کو بھی قائم رکھا جائے۔

اوقات کوتقسیم کرلیا جائے، کچھ افضل العبادات جہاد کے لئے، کچھ دوسرے کاموں کے لئے اور کچھ بیوی بچوں کی دیکھ بھال اوران کی تعلیم وتربیت کے لئے بور اکرتے ہوئے آسانی سے جائز ذرائع سے جنتی آمد ہوسکتی ہوا تنا کمائے بھراصول کے مطابق اپنے مصارف کواس کمائی کے جنتی آمد ہوسکتی ہوا تنا کمائے بھراصول کے مطابق اپنے مصارف کواس کمائی کے

تخت رکھے۔مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں اکابر کے حالات بتانے سے پہلے کچھا ہے حالات بتانے سے پہلے کچھا ہے حالات بتادوں اس کئے کہ میں تو آپ لوگوں کے سامنے ہوں تا بھر فاکدہ کا مدار تو اس بات پر ہے جوشخ سعدی دَرِّمَ مُلُولُهُ مُعَالِيٰ نے ارشاد نہ ، ک

نفیحت کے سود مند آیڈش کہ گفتار سعدی پند آیڈش

"فیحت کافائدہ ای کو ہوسکتا ہے جے سعدی کی بات پندآ ئے۔"

#### دارالافآء كحالات

یہ توسب کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے ہاں ذرائع آ مدن پرکسی کسی
پابندیاں ہیں تفصیل دیکھناچا ہیں تو رسالہ ' جامعۃ الرشید' ہیں دیکھیں۔ چندہ ما تکنا
توری الگ بات جوخودلاتے ہیں ان ہے بھی یونمی فوز اتھوڑ ابی قبول کروپلتے ہیں
بلکہ خوب ٹھونک بجا کردیکھتے ہیں، خوب رگڑ ائی ہوتی ہے، اس کے قصے بھی سب
کومعلوم بی ہیں اگر ایک دوہوتے تو بتا بھی دینا، بتانا شردع کئے تو ایک دودن تو
انہی قصوں میں گذر جا کیں گے۔ کسے کسے لوگ رقمیں نے کر گھنٹوں گھنٹوں باہر
کھڑے درجے ہیں، منت ساجت کرتے ہیں پھر مایوں ہوکر واپس چلے جاتے
ہیں اور ہم قبول نہیں کرتے۔ جب ہم مغربی مما لک گئے تو دہاں جا کر معلوم ہوا کہ
ہیں اور ہم قبول نہیں کرتے۔ جب ہم مغربی مما لک گئے تو دہاں جا کر معلوم ہوا کہ
ہیں۔ اوران چندہ ما تکے والوں کا حال بیتھا کہ جب کی سے ملا قات ہوتی تو خود
ہیں ہاتے کہ ہم چندہ کرنے آ کیں ہیں، میں نے جب بیمور شمال دیکھی تو بہت
ہی بی بتاتے کہ ہم چندہ کرنے آ کیں ہیں، میں نے جب بیمور شمال دیکھی تو بہت

مستمجھیں سے کہ ریجی چندہ ما تکنے آیا ہے لہذا خاص مجالس میں جوحفرات ملتے انہیں تو میں بتا دیتا کہ میں چندہ ما تکنے نہیں آیا بلکہ اللہ تیکا کا کاٹنات کے باغیوں کو ہدایت کا پیغام سنانے آیا ہوں لیکن عوام کو کسے پتا چلے؟ اس بارے میں بہت يريثان تعا-ايك بارمس في سوحا أكر بربيان سي يملي بياعلان كرديا كرول كه میں چندہ مانگلنے نہیں اللہ تَہُ لَا لِکُوَیِّعَاتْ کے باغیوں کو سیح مسلمان بنانے آیا ہوں تو امید ہے کہ کسی کومیرے بارے میں بدگمانی نہیں ہوگی۔ابھی یہ بات ذرا طے ہی کی تھی کہ ایک بات اور ذہن میں آگئی جس کی وجہ ہے میں نے اس خیال پرعمل نہیں کیاوہ یہ کہ جوبھی میرے بیان میں بیٹے گا اے یقین ہوجائے گا کہ یہ چندہ ما تکنے والانہیں اس کئے کہ میں جیسے ہی کری پر بیٹھتا تھا ان کے ایک عمومی مرض کو د مکیه کراس کی اصلاح شروع کر دیتا تھا بھلا چندہ ما تگنے والا بھی ایسا کرسکتا تھا؟ ہرگز تہیں۔وہ عمومی مرض جو میں نے وہاں ہر جگہ دیکھا خواہ وہ انگلینڈ ہویا کینیڈا، امریکہ ہویایار بڈوز ،انتہائی دور دور ہونے کے باوجودان ممالک کے ہرشہر بلکہ ہر مسجد میں بہی بیاری تھی کہلوگ مسجد میں درمیان میں نہیں بیٹھتے تھے دیواروں سے فيك لكاكر بيضة سے چنانچه میں جیے ہی كری پر بیٹھتا تھا خطبے سے بھی پہلے ہی ب کہتا: ''ارے! کیا آپ لوگوں کی کمریں ٹونی ہوئی ہیں،سب دیواروں سے ٹیک لگا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلئے آپ لوگوں کو کمریں سیدھی کرنے کانسخہ بتاتا ہوں،ایک ایک چلہمجاذ پرنگا کرآئیں توسب کی تمریں سیدھی ہوجا کیں گی۔'' پھر بوے جوش ہے بیشعر بردھتاتھا ۔

> جھیٹنا بلٹنا بلیث کر جھیٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے

وہ لوگ سے بات سنتے ہی جلدی جلدی آگے آتے میں چونکہ مسکراتے

ہوئے محبت سے کہنا تھااس کئے انہیں میری پہتنیہ نا گوار نہیں ہوتی تھی بلکہ اس پر خوش ہوتے تھے جیسے آپ لوگ میری میٹی میٹی تنبیہات من کرائے خوش ہوتے ہیں کہ فرط مسرت سے چہرے کھل جاتے ہیں ،میرے اللہ تنگلا کھ گان نے اپنی رحمت سے مجھے پیٹی تنبیہات کے ذریعہ ہدایات کرنے کا ہنر عطاء فر مایا ہے۔ اس کے بعد میں خطبہ پڑھتا سو جو شخص اپنے بیان کی ابتداء ہی الیم بات سے کرے کہ تعد میں خطبہ پڑھتا سو جو شخص اپنے بیان کی ابتداء ہی الیم بات سے کرے کہ آپ لوگوں کی کمریں سیدھی کر دوں ، وہ بھلا کہ آپ لوگوں کی کمریں سیدھی کر دوں ، وہ بھلا کہ آپ لوگوں کی کمریں سیدھی کر دوں ، وہ بھلا کہ آپ لوگوں کی کمریں جو رش نے کہ بعد اللہ تنہ لاگوگو گال کی بعناو تیں جھوڑ نے کے بارے میں بیان ہوتا تھا ، اس کی تفصیل وعظ ''اللہ کے باغی مسلمان' میں ہے۔

دین کے وقار کو جمروح کر کے دین کے کام کرنا جائز نہیں اور وقار کو قائم رکھنے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے شروع سے یہاں قائم رکھا ہوا ہے۔عوام تو عوام حکومت کی طرف سے کتنی ہوئی بردی زمینوں کی پیشکش کی جاتی رہیں لیکن میں نے اس وقار کی حفاظت کے لئے قبول نہیں کیں۔ہمارے اصول کے مطابق دینی خدمات کا،مدارس چلانے کا یاان کی آمدنی کا جوجائز طریقہ ہے ہم نے وہی اختیار کیا ہوا ہے اور بمیشہ اس کے اندرر ہتے ہوئے یہاں معمول رہا ہے۔

وین اورعلم دین کی عظمت اور وقار کوقائم رکھتے ہوئے جائز طریقے سے جنٹنی آمد ہوجائے اہل مدارس کواتنا ہی کام کرنا چاہئے ،لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے صرف اللہ نَہُلاکھ گھالتے کے سامنے ہاتھ پھیلا کیں۔

#### ضعيف الإيمان لوكول كالشكال:

جب میں نے یہاں کام شروع کیااور بات کی بہت تشہیر کردی کہ ہم چندہ

میں نہیں کریں گے تو بعض لوگوں نے کہا چندہ نہیں کریں گے تو کام کیے چلے گا؟
میں نے کہا کہ نہیں چلے گا تو نہ چلے میر ے ذمہ چلا نا ضروری تھوڑا ہی ہے، مدارس تو اور بھی بہت ہیں، اگر اللہ تنہ لاکھ گھٹا لئے ہی نہیں چا ہے تو ہم کیا کریں؟ لوگ کہتے کہ پھر تو ہری بدنا می ہوگی کہ کام شروع کیا تھا جو دوچار مہینے میں ختم ہوگیا۔ میں نے کہا کہ میری کیا بدنا می ہوگی اگر میرا کام ہوتا پھر میں نہ چلاتا تو میری بدنا می ہوتی کہا کہ میرا تو ہے نہیں کام تو اللہ تنہ لاکھ گھٹا لئے کا ہے وہ چلا تی یہ چلا کیں، میرا تو ہے نہیں کام تو اللہ تنہ لاکھ گھٹا لئے کا ہے وہ چلا کمیں یا نہ چلا کیں، میرشد دین کے وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنا چا ہے نہ چل سکے تو ' خلاص'۔

#### قصه 'خلاص' کان

حضرت کیم الامة رئیم کالالی تعالیٰ نے عرب کا قصہ بیان فرمایا کہ جب
وہاں کی تقریب وغیرہ میں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے قاصت افراد بیٹے ہوں مثلاً سو
افراد بیٹے ہیں اور چند افراد کو ملنے کے بعد مٹھائی ختم ہوگئ تو وہ کہتے ہیں افراد بیٹے واسب خوشی خوشی اٹھ کر چلے جاتے ہیں کی کوکوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ تواس ذمانے کا قصہ ہاب تو معلوم نہیں وہاں کیا ہوتا ہوگا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک بارمیراایک مدرسہ میں جانا ہواتو کیا دیکھا کہ مدرسہ کا بھا تک بند مال ہواکو کیا ایک باد میراایک مدرسہ میں جانا ہواتو کیا دیکھا کہ مدرسہ کا با آخر یہ اور باہرلوگوں کا بہت ہی بڑا ہجوم ہے۔ جھے تجب ہوا کہ بید کیا ہوگیا آخر یہ لوگ مدرسہ پرحملہ کیوں کررہ جیں اور بھا تک اندر سے بند کیوں ہے؟ معلوم ہوا کہ کی سیٹھ کے بیچ کا قرآن ختم ہوا تھا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ مٹھائی تقسیم ہوا کہ سیٹھ کے بیچ کا قرآن ختم ہوا تھا اس نے اعلان کر دیا تھا کہ مٹھائی تقسیم ہوگی ، مٹھائی ختم ہوگی اورلوگوں کا ہجوم بڑھتا ہی جارہا ہے، جلدی سے مثلوانے کا کوئی طریقہ بھی نہیں اس لئے اندر سے کنڈالگا لیا گیا ہے اس پرلوگ با ہر سے کوئی طریقہ بھی نہیں اس لئے اندر سے کنڈالگا لیا گیا ہے اس پرلوگ با ہر سے دھکے دے رہے ہیں ، بیحال ہے بہاں کو گوں کا۔

ز مانے کے حالات جو بھی ہوں علماء کوعرب کی اس سنت پر عمل کرنا جا ہے کہ جہاں کہیں درمیان میں دیکھا کہ بچے اصول کے مطابق آ مذہبیں تو'' خلاص''۔

## متوكلين كے لئے اللہ تَلَافِئَتُ الله كَافى ب:

مینسخه ضعیف الایمان لوگوں کے اشکال کے جواب کے لئے بتا دیا ہے ورنداللہ تَدَاکِفَعُمَالِتَ کی رضا کے لئے اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کام کیا جائے تو وہ اسے ضا کے نہیں ہونے دیے:

﴿ماكان لله يبقى﴾

الله تَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَل

﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ (٣. ١٥) رسول الله مَيْلِيْنَا عَلَيْنَا كَالله عَلَيْمَ الله عَلَيْنَا كَالله عَلَيْنَا لَكُمْنَا لَكُمْنَا لَيْنَا كَ مُسْتَعَنَى ربنا چا بالله الله على ركفتا به اور جوغير الله كسامنه باته بهميلان سه بچنا چا به الله اسه بها تا به ا

﴿ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ﴾ (بخارى)

احسن الفتادی جلد اول میں مندرجہ رسالہ ''صیانۃ العلماء عن الغالماء عن الفادی جلد اول میں مندرجہ رسالہ ''صیانۃ العلماء عن الغالم عند الاغنیاء'' کے آخر میں توکل وتقوی کے بارے میں آبیں البیں بلکہ پورے رسالے وغور سے پڑھیں بلکہ بار بار بڑھتے رہیں۔

#### ضرورت سے زائدخرچ کرنے کا قانون:

اگرکسی کی جائز آمدنی اس کی ضرورت ہے بھی زائد ہوتو اس کا میں مطلب نہیں کہ وہ اپنی حاجات اور آسائش وآرائش پر جتنا چاہے کرچ کرتا چلا جائے بلکہ اس کے لئے قانون میہ کہ الیا مخص انفاق فی سبیل اللہ اور اپنے مصارف میں کچھ تناسب بیدا کرے، تناسب بیدا کرنے میں بہتر صورت تو یہ ہے کہ حدیث میں اصحاب غار کے ذکورہ قصہ کی طرح اپنے کل مال کے تین جھے کرے ایک تہائی اپنے ور ایعہ معارف تہائی اپنے مصارف میں خرچ کرے اور پھے نہیں تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اپنی آمد کا بچھ فیصد معین میں خرچ کرے اور پھے نہیں تو کم از کم اتنا تو کرے کہ اپنی آمد کا بچھ فیصد معین کر کے اسے جہادیا و وسرے امور خبر میں خرچ کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ زیادہ کر کے اسے جہادیا و وسرے امور خبر میں خرچ کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ زیادہ کے این دیار کے عادت ڈالیں اس پر توجہ دیں۔

#### ر ہن مہن برخرج کرنے کا قانون:

انفاق فی سبیل اللہ ہے الگ اپ رہے ہے، کھانے پینے اور زندگی
گزار نے میں اس کا لحاظ رکھے کہ کہیں دنیا کی ہوس پیدا نہ ہوجائے، آمدن
بڑھانے سے ہوس ختم نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھتی ہے گ
ان السط عمام یہ قسوی شہوۃ السنہ م
مثنتی نے کیاخوب کہا ہے۔
مثنتی نے کیاخوب کہا ہے۔
مسا قسط ی احمد مسنہ لبانت ولیس انتہ اور الا السی ارب

بيهوس و كبيس بورى بموتى بى نبيس رسول الله على الله على الله عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب (بخارى) (بخارى) ولا يسلا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على على من تاب (متفق عليه) على من تاب (متفق عليه) ولا يملا بطن ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب (احمد) من تاب (احمد)

الغرض اگرآ مدان ضرورت سے زیادہ ہوتو اس کے خرج کرنے میں اس کا خیال رہے کہ ہوت ہوتو اس کے خرج کرنے میں اس کا خیال رہے کہ ہوت بڑھتی نہ جائے ، ہوس پرلگام لگی رہے، اس فیصلہ کے لئے کہ ہوس بڑھ رہی ہے یا نہیں کسی کو اپنا مال دکھاتے رہیں، کسی حاذق، ول کے کسی اسپیشلسٹ کے تابع رہیں، اے اپنی بضیل دکھاتے رہیں تو کچھ بتا جلے گا؟

#### مريدول كومدايت:

یہاں مریدوں کے قلوب سے حب مال نکالنے کے لئے ایک ماہانہ گوشوارے کا فارم تیار کیا گیا ہے ہرمرید کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ہر ماہ اس کی خانہ بری کر کے پیش کرے (اس گوشوارے کا نقشہ ملاحظہ ہو۔ جامع)

#### علاج حب دنیا کی ماہانداطلاع کا گوشوارہ

- کیامرض حب دنیا کامحاسبهاورمراقبه موت سےاس کاعلاج کرتے ہیں؟
- اور کے کتنے جوڑے ہیں؟ (چھ جوڑے بہت ہیں، تین سردیوں کے اور

تین گرمیوں کے )

- → سونا کتناہے؟ (ستر گرام بھی بہت، زیادہ سے زیادہ سوگرام)
- ف فی سبیل الله کتنے فی صدخرج کرتے ہیں؟ کہاں خرچ کرتے ہیں؟
- کیا بچوں کے ذریعہ اللہ تَاکھُوکھَاكَ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں؟ کتنا؟ کہاں؟
- کوں کو پیسے دے کران کے دلوں میں حب مال بھر کران کی د نیاوآ خرت تو تباہ
  نہیں کررہے؟
  - کیاا ہلیہ کو جیب خرج دیتے ہیں؟ کیوں؟ کتنا؟ کہاں خرچ کرتی ہیں؟

    اللہ کی اہلیہ کو جیب خرج دیتے ہیں؟ کیوں؟ کتنا؟ کہاں خرچ کرتی ہیں؟

## علاء کامقام خطبات الرمشند نمبر ۲۵، ۵، کا جواب نفی میاا ثبات میں جدول میں کھیں اور تفصیل دوسرے

#### صفحہ کے آخر میں۔

| j | جمادی الثانیه | جمادی الاولی | رؤيع الثاني | رئيع الأول | صفر   | محري | نمبرشار |
|---|---------------|--------------|-------------|------------|-------|------|---------|
|   |               |              |             |            |       |      | 1       |
|   |               |              |             |            |       |      | ۲       |
|   |               |              |             |            |       |      | ٣       |
|   |               |              |             |            | 0.0   | 000  | ٨       |
|   |               |              |             | Mex        | 10,01 |      | ۵       |
|   |               | -            | MN          | O.         |       |      | ۲       |
|   |               |              |             |            |       |      | 4       |

| ذى الحجه | ذ ئ القعده | شوال | رمضاك | شعبان | رجب | نمبرشار |
|----------|------------|------|-------|-------|-----|---------|
|          |            |      |       |       |     |         |
|          |            |      |       |       |     | ۲       |
|          |            |      |       |       | •   | ۳       |
|          |            |      |       |       |     | 4       |

| _ | علماء كامقا |  | ۷٠ | شنير | <u> طبائلار</u> | <u>*</u> |
|---|-------------|--|----|------|-----------------|----------|
|   |             |  |    |      | ۵               |          |
|   |             |  |    |      | 7               |          |
|   |             |  |    |      | 4               |          |

#### نمبره، ۵، ۷ کی تفصیل و دیگر مخضرحالات:

# www.ahlehaa.org

نام مریض: یتا:

اس زمانے کے مریدوں کا حال تو یہ ہے کہ تہجد، تبیجات پڑھ لیں گے،
لیم لیم از کارکرلیں گے لیکن جہاں بات آئی ہوں کولگام دینے کی تو بس سارا
عشق پکھل کرنکل جاتا ہے، ارے تھے پہننے تو زیادہ سے زیادہ چھ جوڑے ہیں
تین سردیوں میں اور تین گرمیوں میں اور تو نے بچاس بچاس اور سوسوجوڑ ہوا
کرر تھے ہوئے ہیں یہ دنیا کی ہوس نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح عور توں نے جو
اتنا اتنا سونا جمع کررکھا ہے حالانکہ ان کے ذیب وزینت کے لئے ستریا زیادہ سے
زیادہ سوگرام کانی ہیں تو آخراتنا سونا جمع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ گدھوں کے

ہوجھ کی طرح اتنے اتنے جوڑے اور اتنا سونا لا دنا ہوس دنیا نہیں تو اور کیا ہے؟
الغرض بیتیسرا قانون ہوگیا کہ اپنے رہنے سہنے، کھانے پینے اور زندگی گزار نے
میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کہیں دنیا کہ ہوس پیدا نہ ہوجائے اور دنیا ک
ہوس پیدا ہور ہی ہے یا نہیں اس کا فیصلہ دل کے کسی اسپیشلسٹ ہے کروا کیں ،خود
ہی گھر بیٹھے فیصلہ نہ کرتے رہیں۔

#### اربول بی بھی رور ہاہے:

یساری تفصیل آس پر بیان ہور ہی ہے کہ اللہ تنگاؤ و گائے نے ہر خص کواس کی ضرورت سے کئی گنا زائد، جے شار گنا زیادہ دیا ہے چر بھی ہوتی ، واقعة مرتے ہوئے ہے کہ ضرورت بوری نہیں ہوتی ، فاقعة مرتے دم تک ان میں سے کئی کی بھی ضرورت بوری نہیں ہوگی ، مال میں جتنی زیادہ ترتی ہوگی ، مال میں جتنی زیادہ ترتی ہوگی ریا تنا ہی زیادہ کہیں گے کہ ضرورت بوری نہیں ہوتی ، اس پر ایک قصد س

ایک بہت بڑے مالدارکی کارخانوں کے مالک سیٹھ تھے جو ساتھ ہی ساتھ سندیا فتہ بررگ ہی تھے۔ سندیا فتہ کا مطلب یہ کہایک بہت بڑے بررگ کے خلیفہ بھی تھے۔ ان بزرگ صاحب کے ایک قریبی مسکین رشتے دار نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دی ہزار رو پے قرض دے دیں میں کسی تجارت میں لگاؤں گا بھر آ ہتہ آ ہتہ وہ قرض آپ کوا داء کر دوں گا، اس پر وہ اربوں بی بڑے بڑے کارخانوں کے مالک سندیا فتہ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کہیں سے مجھے بچاس لاکھ قرض لادیں ان میں سے دی ہزار میں آپ کودے دوں گا۔ یہ ہے ضرورت قرض لادیں ان میں سے دی ہزار میں آپ کودے دوں گا۔ یہ ہے ضرورت

پوری نہ ہونے کی مثال مسکین کو ضرورت ہے دی ہزار کی اور وہ بھی مفت نہیں بطور قرض لیکن اربول پی سند یافتہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بچاس لاکھ کی ضرورت ہے آپ مجھے کہیں سے بچاس لاکھ کا دیں، ان میں سے دی ہزار میں آپ کو وے دول گا۔ یہ ہے لوگوں کی ضرورتوں کا حال، یہ ضرور تیں تو مرتے دم تک پوری نہیں ہوں گی بڑھتی ہی جا کیں گی، بس اللہ تَسَافِقَةَ اللّٰ جس کو ہدایت دیں، جس کے دل میں قناعت بیدا فرما دیں، اس کی کوئی ضرورت باتی رہتی ہی نہیں، رسول اللہ مَسِافِقَة اللّٰ الله مُساقِق رہتی ہی نہیں، رسول اللہ مَسِافِق کے میں اللہ مُساقِق کے میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں کے دل میں قناعت بیدا فرما یا اس کی کوئی ضرورت باتی رہتی ہی میں، رسول اللہ میں قناعت بیدا فرما یا اس کی کوئی ضرورت باتی رہتی ہی میں، رسول اللہ میں قناعت بیدا فرما یا اس کی کوئی ضرورت باتی رہتی ہی

پوری دنیا سے بڑاغنی بننے کانسخہ عطاء فرمادیا کہ جو یکھاللہ نے دیا ہے۔ کے اللہ سے بڑے فنی بن جاؤ گے، اللہ میں مب سے بڑے فنی بن جاؤ گے، اللہ میں الل

# ديني معاملات ميس مالدارون كي دخل اندازي:

چونکہ قناعت کے باب میں مالداروں سے استغناء انتہائی ضروری ہے اس کئے اس بارے میں ایک وصیت اور اس سے متعلق کچھوا قعات بتا دوں۔

کوئی بھی ایبا دینی کام جس میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو،خواہ وہ مدرسہ ہو یا کوئی بھی ایبا دین کام ،اس کے کرنے والوں کو یہ بنیا دی بات یا در کھنا چاہئے کہ مال داروں میں سے کسی کوبھی رائے دینے کی اجازت نہ دی جائے۔ علماء وصلحاء کی رائے سے کام کریں مال داروں میں سے جوتعاون کرنا چاہیں انہیں

جائز نہیں، اس طرح دینی امور میں انہی کی رائے معتبر ہوگی جن ہے اللہ تَنَاکِ اَنْ اِنْ کے کام لے رہے ہیں، کسی دوسرے کواس میں دخل دینا جائز نہیں۔

## د نیادارول کواشکالات بہت ہوتے ہیں:

جولوگ جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ مال دار بھی ہوتے ہیں انہیں د بنداروں اور دینی کاموں پر اشکالات واعتراضات بہت ہوتے ہیں۔ ان کا ایک جواب پہلے کئی ہار بتا چکا ہوں اب پھرلوٹا تا ہوں اسے خوب یا در کھیں۔

### جاہلوں کے اشکالات کا جواب 🔍 🗽

ایک شخص نے کہا کہ آپ کے ہاں جو پہرہ لگا ہوا ہے اس سے لوگوں کو استفادہ میں بہت خلل ہور ہا ہے، یہ پہرہ نہیں ہونا چا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم یہاں جو کام بھی کرتے ہیں وہ اپنے اس علم عقل، تجربے اور استطاعت کہ ہم یہاں جو کام بھی کرتے ہیں وہ اپنے اس علم عقل، تجربے اور استطاعت کے مطابق کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ان چاروں چیزوں میں سے جتنی مقدار اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کے مطابق کام کر رہے ہیں اگر اللہ تَنَا کُلُوکُوکُانِ آپ کا علم آپ کی عقل اور تجربہ واستطاعت ہمیں وے دیتے تو پھرہم ویسے ہی کرتے جیسے آپ کہ رہے ہیں۔

میہ جواب خوب اچھی طرح یا در کھیں اور جب بھی کوئی سیٹھ یا کوئی جاہل کسی قشم کا اشکال کرے کہ بیرکام تو ایسے نہیں ویسے ہونا چاہے تو اس کو یہی جواب دیا کریں یہ بہت ہی عجیب کروڑوں سے زیادہ قیمتی جو ہر ہے اس کوخوب یا در کھیں خوب قدر کریں، انہائی جامع جواب ہے۔ جب میں نے اس شخص کو بیکہا تواس کی زبان پرالی مہر سکوت گلی اور وہ الیا خاموش ہوا کہ اس کے بعد پچھ بولا ہی نہیں ورنہ بیہ بات عام مشہور ہے اور دستور ہے کہ جو بحث کرنے لگتا ہے وہ خاموش تو بھی ہوتا ہی نہیں، اس قصے کوئی سال گذر گئے ہیں لیکن اب بھی مجھے یہ قصہ یا دہے۔

اب دینی امور میں خل اندازی کرنے والے دنیا داروں کورو کئے کی چند مثالیس سنئے:

# 🛈 دارالعلوم د بوبند کی رکنیت:

دارالعلوم دیوبند میں شہر کے ایک بہت بڑے بااثر شخص نے یہ کوشش کی کہ اسے دارالعلوم کی شور کی کا رکن بنایا جائے۔حضرت گنگوہی وَخِمَدُ کا لاُلُوا تَعَالَیٰ کہ اسے دارالعلوم کی شور کی کا رکن بنایا جائے۔حضرت گنگوہی وَخِمَدُ کا لاُلُوا تَعَالَیٰ بنار ہے اس زمانی تھا اور نالائق کو رکن بنانا کسی صورت جا گرنہیں۔ تھا وہ بہت بااثر اور مالدار پھر شریعی بہت تھا۔انہائی درج کا شریکینہ پروراورنقصان دہ۔ وہ کہتا تھا کہ جھے ممبر بنا کیں۔محراب والامنبر بننا چا ہتا تو اس کا مطالبہ پورا کرنا آسان تھا، یہ نسخہ یاد کر لیجئے کسی کو منبر بننے کا شوق ہوتو اسے بھا کرکوئی موٹا سا شخص او پر چڑ ھا دیجئے اورموٹے سے کہئے بلنے کا نام نہ لے آرام ہے اس پر بیٹا رہے یہ اس کے لئے منبر ہے۔موٹے شخص کوسواری مل گئی اوراس کا بھی شوق پورا کرے یہ اس کے لئے منبر ہے۔موٹے شخص کوسواری مل گئی اوراس کا بھی شوق پورا

ہوگیا۔مبر بنا جا ہتا تھا نا! چلئے منبر بنادیا ، دونوں کا کام ہوگیا۔ بیک کرشمہ دوکار۔

وہ نالائق مدرسہ کاممبر بنا جا ہتا تھا اور اصرار پر اصرار کئے جارہا تھا۔ حضرت گنگوہی وَیِنِیمَ مُلْعِلْهُمُ تَعَکالیٰ نے فر مایا ہم نالائق کو کسی صورت ممبر نہیں بنائیں ے حضرت حکیم الامة وَيِعْمَ كُلُولُهُ مُعَالِيٰ نے عرض كيا كه حضرت! ميري رائے بي ہے کہ اسے ممبر بنالیا جائے تو اچھا ہے ، کیونکہ ممبر بنانے میں کسی قتم کا کوئی خطرہ نہیں۔اس کئے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ تو اکثریت سے ہوگا۔اورا کثریت ہم لوگول کی ہے۔اس کی بات ہم چلنے نہیں ویں گے۔ بیا کیلا کیا کر لے گا۔اورا گرممبر نہیں بناتے تو بیفساد کر ہے گا حکام ہے ملے گا۔ دوسرے لوگوں پراٹر ڈالے گا۔اس کی شرارت سے بچاؤ کی میں ایک صورت ہے۔حضرت حکیم الامة رَیِّمَ الْمُلْمُلَّعَالیٰ نے جو تبحویز پیش کی بظاہر میکتنی معقول بات ہے مگر وہ حضرات اللہ مّیکالیّئوَات کی دی ہوئی بصیرت کے ساتھ ویکھتے تھے۔اللہ مَنالالْاَقَتَالیٰ کے ساتھ جس بندے کا تعلّق ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ان حضرات کا تو مسلک ہیہ ہے کہ دین کے ایک مسئلہ کی خاطر دنیا بھر کے مصالح کومصالحہ کی طرح بیب ڈالو۔ ایک مئلہ کی اتنی قدر ہے کہ دنیا بھر کی مصلحتیں اس پر قربان کردو۔ آج کل مصلحت مصلحت کالفظ زبانوں برعام ہے، جوغلط کام کریں گےمصلحت کے نام کریں گئے کہ اس میں مصلحت ہے اور پیچکمت ہے، مگر حضرت حکیم الامة رحمہ الله رَبِّمَ مُناهِ تُعَلَّقُ فَرِماتِ بِي دِين كِ ايك مسلّه كي خاطران تمام مصالح كو مصالحہ کی طرح پیں ڈالو۔ آ گے مزاخا فرمایا مصالحے کو جتنا زیادہ پیسا جائے گا سالن زیاوہ لذیذ ہے گا، اللہ تَنَالاَ وَتَعَالَتْ کے احکام کے سامنے ان گھڑی ہوئی مصلحتوں کو جتنا زیادہ پیسیں گے دین میں پنجتگی اتنی زیادہ ہوگی ،حضرت حکیم الامة رحمه الله رَيِّمَ كُلُعِلْمُ تَعَالَىٰ نے جب حضرت كَنْكُوبِي رَيِّمَ كُلُولُهُ تَعَالَىٰ ہے بيعرض كيا

کہ حضرت مصلحت اس میں معلوم ہوتی ہے کہا سے ممبر بنالیا جائے تو حضرت كَنْكُونِي رَيِّمَ للمُلَّمُ تَعَالَىٰ نِه بنايا اوراس نے مخالفت کی اور شرارت پراتر آیا تو چونکہ ہم اللہ تنہ کا فیکٹات کے لئے کام کررہے ہیں اس لئے اللہ تَدَاکِکَوَتُعَالیٰ خودحفا ظت فرمائیں سے اس کی مخالفت ہے کہ تہیں گبڑے گا اور اگر نقصان ہو بھی گیا تو کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ بیہ کہ دارالعلوم بند ہوجائے گا فرض سیجئے کہ اس کی شرارت سے دارالعلوم بند ہو گیالیکن ہم نے رکن نه بنایا اورکل الله تنهٔ لاکشونی التی کے سامنے پیشی ہوئی اور یو چھا گیا کہ اسے رکن کیوں نہ بنایا؟ دارالعلوم بند ہوگیا تو ہمارے پاس جواب موجود ہے کہ یااللہ! تیرے وین کےمطابق و پختص کن بنانے کے لائق نہ تھابس ہم نے تو تیرے دین پڑمل کیااگر مدرسہ بند ہوگیا تو ہمارااس میں کیا اختیارتھا، تیری مشیت یہی تھی، ہم نے تو دین کے مطابق عمل کیا، اور اگر نااہل کورکن بنالیا اور دارالعلوم بھی ترقی کر گیا تا ہم اگر بیسوال ہوا کہ نا اہل کو کیوں رکن بنایا؟ تو میر ے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ، اس کئے کچھ بھی ہو دارالعلوم رہے یا نہ رہے ہم نالائق کو بھی رکن نہیں بنائیں گے،اور نہیں بنایا وہ چیختا چلا تا مرگیا ، دارالعلوم ترقی برترقی کرتا چلا گیا:

﴿ ما كان للّه يبقى ﴾ ''جوكام الله تَهُ لَا لَهُ مَعْمَاكَ كَ لِنَهُ موكاه وبا تَى ربكا ـ''

یہ تھے ہمارے اکابر، افسوں آج علماء کی اکثریت اسلاف کے راستے سے
ہٹ چکی ہے۔ اللہ تَنگلافِکَتُنگالاتی پر تو نظر ہے ہیں اس لئے سوچ لیا کہ بیکام ہمارا
ہے اور ہمیں ہی چلانا ہے، اس لئے پریٹان ہوتے ہیں اگر اللہ پرنظر ہوتی اور یہ
سوچ لیتے کہ بیای کا کام ہے، وہ چا ہے چلائے چا ہے نہ چلائے ، ہمارا کام ہے
اللہ کوراضی کرنا اگر یہ حقیقت مدنظر ہوتی تہ بھی کوئی غلط کام نہ کرتے۔ گر ایہ انہیں

ہور ہا مدرسہ کو اپنا ذاتی کام مجھ لیا ہے اور اس کو چلانا بھی اپنا فرض سمجھ لیا ہے اس لئے اہل ثروت کی خوشامہ میں کرتے ہیں۔

## 🗗 منبرمحراب بن گئے:

حفرت مفتی محمد شفیع وَرِّمَ مُن اللهُ مُعَالَیٰ نے کچھ الدارلوگوں کو دارالعلوم کورگی کی شور کی کارکن بنالیا تھا۔ ایک بارخود ہی مجھے قصہ بتاتے ہوئے فرمانے گئے کہ ایک باروہ لوگ کچھاعتراضات کرنے گئے تو میں نے کہا کہ میں نے تو آپ لوگوں کو منبر (یعنی ممبر) بنایا تھا کہ آپ کے سروں پر چڑھ کر بیٹھوں گالیکن آپ تو محراب بنا چاہتے ہیں ، آگے بڑھ کرامام بنا چاہتے ہیں اور مجھے بیچھے رکھنا چاہتے ہیں۔

اس قصے ہے بھی پتا چلا کہ مالداروں کورکن بنانے کا بتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ مولوی کو پوچھتے بھی نہیں وہ بہی چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی سے ہو، ذراسا کوئی مالی تعاون کر دے پھر وہ یہ بچھتا ہے کہ بس اب تو جو کچھ بھی ہومیری مرضی کے مطابق ہونا چاہئے۔ سوجن لوگوں میں عقل ہو ہی نہیں انہیں رکن کیوں بنایا جائے؟

### وارالا فآءوالارشاد كى ركنيت:

میں نے دارالا فقاء والارشاد کی بنیا در کھی تو میں رجٹریشن نہیں کر وانا جا ہتا تھا، جب رجٹریشن ہی نہیں کر وانا تو رکن بنانے کی بھی ضرورت نہیں، بس یہی

خیال تھا کہ بوقت ضرورت ا کابر واحباب سے مشورہ لیتا رہوں گا مگر جب بعض احباب نے اس بناء پر کہ رقم لگانے والوں کی رقبوں کا اٹکم فیکس سے استثناء رجسریشن ہی برموقوف ہے رجسریشن کروانے پر بہت اصرار کیا تو مجھ سے علطی · ہوگئی اور میں نے رجسریشن کروالیا نہیں کروانا جا ہے تھا مگر خیر جب کرواہی لیا تو یہ طے کرلیا کہ اہل ثروت میں ہے کسی کورکن نہیں بناؤں گا۔صرف اور صرف علماء وصلحاء کورکن بناؤں گا۔اس مقصد کے لئے میں نے ایک مولوی صاحب کوعالم اور صالح سمجھ کررکن بنالیا اللہ کے اس بندے نے کیا کیا کہ بڑے بڑے کارخانوں اورملوں کے پیٹھوں کو جا کر بتایا کہ ہم آپ کورکن بناتے ہیں دستخط کردیں اور یوں ان سے رکنیت کے دستخط بھی لے لئے ، پھر بہت خوشی سے مجھے بتانے گگے کہ و مکھتے میں نے ایسے ایسے رکن بنائے ہیں،ان کی بات س کر میں نے کہا: انا للہ وا نا اليه رجعون! ميں تو انہيں عالم وصالح سمجھتا تھاليكن مجھے سے غلطى ہوگئى،استغفر الله الذي لا اله الاهوالحي القيوم واتوب اليه . من نے ان كي ركنيت بھي ختم كردي \_ پھر میں نے ان سے کہا کہ اب چونکہ آپ سب سے دستخط لے آئے ہیں اور اب اگرآپان کو جاکریہ بتائیں گے کہ دستخط کرنے کے بعد آپ کی رکنیت روکر دی گئی ہے تو اس میں آپ کی خفت ہوگی لہٰذااس کی اطلاع میں خود ہی سب کو کر دیتا ہوں۔ پھر میں نے ہرا یک کوفون کیا اورانہیں بتایا کہ دین کاموں میں رائے دینا آ ب لوگوں کا کام نہیں،جس کا کام ہوتا ہے اس کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے، آب این کارخانے چلائیں ہم اس میں بدوخل نہ دیں گے کہ کارخانے میں فلاں مشین لگائیں اور فلاں نہ لگائیں یا فلاں ملک سے تجارت کریں اور فلال ے نہ کریں ، بیہ جارانہیں آپ کا کام ہے آپ ہی کریں ، رہادین کام توبیعلاء کے سمجھنے کی بات ہے آپ کے سمجھنے کی نہیں، جیسے ہم آپ کے کاموں میں وخل تہیں دیتے ویسے ہی آپ ان کاموں میں دخل نہ دیں ،آپ کا کام پیسالگانا ہے

معاء کامعام اگر اطمینان ہوتو پیسا لگا ئیں ورنہ نہ لگا ئیں جہاں اطمینان ہوبس و ہیں لگا ئیں، بہرحال آپ لوگوں کورائے دینے کا کوئی حق نہیں۔

#### المُل ثروت ہے استغناء کانسخہ:

علماء د نیا داروں کورکن نه بنا تعیں اوران کی کوئی رائے قبول نہ کریں ہے اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ اینے اندر قناعت پیدا کریں اور حب دنیا کا علاج کریں جس میں قناعت نہیں ہوتی ، مالی قناعت بھی نہیں اور جاہ کی قناعت بھی نہیں وہ ہروقت بہی سوچتار ہتا ہے کہ عام لوگ تو کجابڑے بڑے لوگ بھی اس کا بہت اعزاز واکرام کریں اور اس کے پاس بیسا بھی بہت رہے، ایباطخص تو د نیاداروں سے بھی بھی استغناء ہیں کر سکتا ہی لئے میں نے بیان کے شروع میں بيشعريز هاتفاي

لنقل الصخر منقلل الجبال احسب السي من منن البرجال '' پہاڑوں کی چوٹیوں ہے پتھر ڈھو ڈھو کر گزراو قات کروں یہ میرے لئے اس ہے بہتر ہے کہ لوگوں کی منت ساجت کروں۔''

الل يروت سے استغناء اى صورت ميں پيدا ہوسكتا ہے كما يے مصارف کم ہے کم رکھیں، کم ہے کم مصارف رکھنے پر اپنے نفس کی تضمیر کریں جیسے گھوڑوں کی تضمیر کرتے تھے تا کہوہ تیز سے تیز بھا گیں ای طرح اپنے نفس کی تضمیر کریں تا کہ اس کولیل پر اکتفاء کرنے کی عادت پڑے۔حضرت نا نوتو ی رَ ﴿ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مَا لَكُ كَ اشْعَارُ مِينَ \_ آفریں تجھ پہ ہمت کوتاہ طالب مال طالب جاہ ہوں نہ طالب مال مال اتنا کہ جس سے ہو خورد نوش جاہ سے ہوں یامال جاہ سے کہ خلق کا نہ ہوں یامال

مال تو اتنا بھی کافی ہے جس سے دو وقت پنے چبا کر گذارہ ہو جائے۔ ویسے تو اللہ مَنکلاً فَکُتاك كَسى كو زيادہ دے دیں تو ٹھیک ہے ورنہ اپنی احتیاج دنیاداروں کے سامنے پیش کرنے ہے بہتر تو بہی ہے كہ انسان چنے چبا كر گذارہ كرلے۔

لنقبل الصبخير من قبل الجبال احبال احببال احببال المناس المناس السرجبال

کننی بردی مشقت برداشت کرنا پڑے گرکسی کے ملاحے زبان اور ہاتھ نہ کھلیں جی کہ داویہ ، قلب بھی غیراللہ کی طرف ماکل نہ ہو جو تعلق رہے اللہ سے مسلمیں جی کہ زاویہ ، قلب بھی غیراللہ کی طرف ماکل نہ ہو جو تعلق رہے اللہ سے ، جو مانگیں اللہ سے مانگیں ، رسول اللہ میلین کی کیا تھا کے یہ ارشا دات ہر وقت سامنے رہیں :

(واذا سألت فاستعن فاستعن فاستعن فاستعن بالله واذا استعنت فاستعن بالله (ترمذی)

"ماگوتوالله من باگواور مدوطلب كروتوالله من يستعفف يعفه الله في الله ومن يستعفف يعفه الله (بخارى)

'' جوغيرالله ہے مستغنی رہنا جا ہے گا اللہ اسے مستغنی رکھے گا ، اور جوغیر

الله كے سامنے ہاتھ بھيلانے ہے بچنا جا ہے گااللہ اسے بچائے گا۔''

برالله تَهَالَكُ وَعَدِ مِن الله تَهَاكَ وَعَدُ مِن الله تَهَاكَ وَعَدُول يريفين ر کھیں، جتنازیا دومبرکریں گےاورنفس کولیل پراکتفاءکرنے کی عادت ڈالیں مے اسی قدر بیه عادت وتمرین اور بیمشق غیرالله سے مستغنی رہنے میں معین ثابت ہوگی۔غیراللہ سے استنفناء کے بغیر کام میں اخلاص اور پورے طور پر لِلَم میت پیدا نہیں ہوگی۔مشقتیں اٹھانا پڑیں تو اس پر پریشان ہونے کی بجائے اور زیادہ خوش ہونا جاہتے کہ اللہ کی خاطر، اپنی آخرت بنانے کی خاطر بیمشقتیں برواشت کر رہے ہیں، جب تک ایسی قناعت اور مشقت برداشت کرنے کا جذبہ پیدائہیں ہوگا غیراللہ سے استغناء تو ہو ہی نہیں سکتا بلکہ وہ قصہ ہوجائے گا جیسے ایک مخص نے اس شرط برایک خانساماں رکھا کہ کھا تانہیں دوں گا حالانکہ جولوگ خانساماں رکھتے ہیں وہ الیی شرط تونہیں لگاتے تنخوا ہے ساتھ ساتھ کھانا بھی ملتا ہے مگر اس شخص نے بیشرط لگا دی کہ کھانانہیں دوں گا۔ ملازم نے بیسوج کر کہ پچھونہ پچھاتو مل ہی جائے گا ملازمت قبول کرنی اس کا ما لک کچھالیا تنجوس جمعی چوس کیموں نچوڑ تھا كه جب وه كلمانا يكا كرلايا تووه بورا كما كميا - خانسامان و يكتار با كه شايدا بهي كجمه بچائے گا مگروہ تو سارا ہی کھا گیا۔ آخر میں ایک ہڈی نے منی، خانساماں نے سوجا کہ چلئے بڈی بی چوس کر پچھ مزا تو چکھ بی لوں گا تگر اس نے بڈی بھی اٹھا کر چوسنا شروع کردی،خانسامان کی چیخ نکل می:

"ہائے! ہڑی بھی گئی۔"

ای طرح اگرعلاءا ہے اندر قناعت پیدائہیں کریں سے مشقتوں کے خل کی عادت نہیں ڈالیں گے تو حالات پر بھی بھی صبر نہیں کرسکیں گے ، آخر غیر اللّٰد ے استغناء کہاں تک رہے گا؟ پھرتو چینیں کے کہ ارے مر مکے مرکے ، اٹھاؤ جمولا اور مانگوسیٹھوں ہے۔ فیراللہ ہے استغناء کی بنیاداس پر ہے کہ قناعت اور سخل مشاق کی عادت ڈالیں۔ حضرت مدنی ریخم کا ملک شعر پڑھا کرتے تھے، یادکرلیں بڑے کام کی بات ہے۔

رنج کا خوکر ہوا انسان تو مث جاتا ہے رنج مشکلیں اتنی پڑیں جھ پر کہ آسان ہوگئیں

# الله كشيرون كوآتى نېيس رويابى:

متحد ہندوستان کے زمانے میں ایک شخص ہندوستان سے ایران گیا۔
وہاں ایک شہرادے سے ملاقات ہوئی۔ شہرادے نے ہندوستانی کی بہت پر
تکلف دعوت کی۔ اس پر ہندوستانی نے ایسے ہی مندر کھنے کے لئے کہدویا کہ
آپ بھی ہندوستان تشریف لا نمیں تو میرے پاس ضرور تشریف لا نمیں۔
ہندوستانی نے تو یہ بات یونہی کہددی مگر ہوا یہ کہ واقعۃ ایک بارشنم اوے کوکئی
ماجت پیش آگئ۔ یہ سب دنیا کے تغیرات وانقلابات ہیں۔
تو شاہوں کو گدا کردے گدا کو بادشاہ کردے
اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں
اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں

شنمراد ہے کواپنا ہندوستانی دوست یادآ محیا کہ اس نے بہت کہا تھا کہ آپ منرور تشریف لائمیں سووہ اس کے پاس پہنچ عمیا اور اپنی کچھ ضرورت بتائی۔اس نالائق ہندوستانی نے کہا اس کہ شیران راکند روبہ مزاج احتياج ست احتياج ست احتياج

لین احتیاج اتنی بری بلا ہے کہ شیروں کولومڑی بنا دیتی ہے، دیکھوشیر
لومڑی بن کرسوال کررہا ہے۔وہ ہندوستانی کتنا خبیث شخص تھا بجائے اس کے کہ
اس کے احسان کے بدلے میں اس کا احترام کرتا اسے ذلیل کرنے کے لئے
ایک شعر پڑھ دیا۔ شنرادے نے جواب میں فور ابر جستہ کہا۔
شیر نر کے می شود روبہ مزاج
می زند صد کفش بر ہر احتیاج

یعنی شیرز بھی بھی اوم کی بناوہ تو ایک ایک حاجت پر سوسوجو نے لگائے گا،
یہ کہا اور چاتا بنا۔ بعد میں وہ بہت چیچے لگا اور منت خوشامد کرنے لگا کہ معاف کرد بیجئے ، ویسے بی خلطی سے ایک شعرز بان سے نکل گیا، بہت کہا بہت خوشامد کی گرشنم اوے نے صاف میاف کہدویا کہ ہر گرنہیں تغیر وں گا، شیر نر بھی رو برمزاح مہدویا کہ ہر گرنہیں تغیر وں گا، شیر نر بھی رو برمزاح مہدویا کہ ہر گرنہیں بن سکتا، بچر بھی ہوجائے مرجاؤں گا، جان ویدوں گا تر تیرے ہاں تو بھی بھی نہیں عفیروں گا۔

یے قصد بتانے ہے بھی مقصد ہے کہ جب تک اپ اندرمشقتوں کا تحل اور قناعت بید انہیں کریں گے آپ کی حاجات کو کشاں کشاں کشاں کشاں کھینچ کراہل ثروت کے دروازے پرلے جا کیں گی اور پھروہی ذلت اٹھا ٹا پڑے گی، ذلت سے بچنے اوراستغناء پیدا کرنے کا نسخہ صرف اور صرف بہی ہے کہ اس سلسلے میں دارالا فتاء کے بچھ بہت ہی مختصرے حالات تو بتا چکا ہوں ،اب اس سے پہلے کے بچھ حالات بھی من لیجئے۔

#### ابتداءتدریس کے حالات:

جب تک ہم پڑھے رہاں وقت تک ہارے مصارف حضرت والد صاحب رَئِمَ کلاللہ مُعَالیٰ کے ذمدرہے۔ مسلم ہی ہی ہے کہ طالب علم دین اگر بالغ بھی ہوجائے تو بھی اس کے مصارف اس کے والد کے ذمہ ہوتے ہیں، گر جب ہم دارالعلوم دیو بندسے فارغ ہوگئے تو نہصرف یہ خیال ہوا کہ اب ہمارے مصارف والد کے ذمہ ہوتے ہیں، گر مصارف والد کے ذمہ ہیں رہے بلکہ بوئی قوت سے یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ اراب ہمیں ایسا بنتا جا ہے کہ خود ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی اور دوسرے وکہ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ و کھنے سننے والوں کو بھی یا حساس تک نہ ہوکہ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے وہ اپنے مصارف میں والد کا تھا ج رہتا ہے ہمیں دور دور سے بھی کی کے وہ می وہ می ایسا بنتا جا ہے مصارف میں یہ بات نہ آئے ، ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین ہونا جا ہے ، اللہ وہ کے وعدوں پر یقین ہونا جا ہے ، اللہ وہ کے وعدوں پر یقین ہونا جا ہے ، اللہ وے کہ وکا۔

ہمیں مدرسہ ہے جو تنخوا املی تھی اسے کافی بلکہ اپنی ضرورت ہے بھی زیادہ سمجھتے تنے، حضرت والدصاحب رَیِّھی کافلاً کی تکالی ہے بھی بچھ لینے کا خیال تک نہیں آیا اور کسی ہے قرض ما تکنے کی ذات ہے تو موت بہتر ہے جب کہ اکثر مولوی تنخواہ بڑھوانے کی فکر میں یا کسی دوسرے ذریعہ سے آمدن بڑھانے کی تک ودومیں سرگرداں رہتے ہیں۔

# عاليشان محل:

میں نے پڑھانے کی ابتداء ایک ایسی انتہائی دورا فقادہ بستی سے کی جس

میں سب جھونپر یاں تھیں کوئی بھی مٹی یا بینٹ کا مکان نہیں تھا۔ کراچی اور حیدر آباد کے درمیان داہیجی ریلوے ائٹیٹن ہےاب تو شایدوہ کچھتر قی کر گیا ہوگر اس وقت وہ ریلوے اسٹیشن ہی ایسا تھا جیسے کوئی بہاڑی علاقہ، گاؤں بھی نہیں تھا، داہیجی براتر کروہاں ہے جنوب کی جانب پندرہ بیں میل دور میر پورسا کرو ہے دیبات کا دیبات جنگل کا جنگل، بهت چیونااور بهت بی خسته ساقصبه بهراس ہے بھی تنین جارمیل دورالی زرعی زمینوں میں سے گذر کرجس میں کوئی عام راستہبیں تھوڑے یا اونٹول پرسفر کرتے ہیں وہستی ہے جہاں میں نے پڑھانا شروع کیا (یہ آج یعنی وفت تحریر سے تقریبًا اٹھاون سال پہلے کی بات ہے۔ جامع )اس بستی میں کوئی ایک مکان بھی مٹی یا اینٹ کانہیں تھاصرف ایک مسجد کی تھی جس میں میں پرُ ھا تا تھا ہا تی ساری بستی جھونپر یوں کی تھی ، پوری بستی میں یاتی کے لئے ایک کیا کنواں تھا، ہفتہ عشرہ میں اس کا یانی ختم ہوجا تا تو اندر سے مزید کھود کر بانی نکالتے میں نے مہتم صاحب سے کہا کہ میری نئ نئ شادی ہو کی ہے اور میں گھر والوں کو یہاں لانا جا ہتا ہوں ، دیکھئے کہاں لے جار ہا تھا کتنی دور کوقاف میں ، تو انہوں نے ایک بڑا عالیشان محل بنا کر دیا۔ بیمل ایسے بنایا کہ احاطہ کے لئے جھاڑیوں کی شاخوں کی تھنی باڑ لگائی اور انڈر ایک جھونیری بنادی۔غسل خانے اور استنجاء خانے کی جگہ زمین کھود کر ایک کنواں سا بنا دیا اور اسے اوپر سے بند کردیا۔ بیشاهی محل بستی کی جھونپر ایوں سے بالکل الگ تھلگ کا فی دور تھا، ایسے عالیشان محل میں ہم لوگ ہی مون منانے پہنچ گئے، گھر میں ہم بالكل الكيارة تقانوا لميريم بين تقاء من يرهان جلاجا تا تفانوا لميه كمرين بالکل اکیلی رہتی تھیں۔ان کے گھروں میں جاریا ئیاں نہیں تھیں زمین پر ہی سوتے تھے ہمارے لئے کہیں سے ایک حیار پائی منگوائی ساتھ ایک بستر بھی پہنچا

# سانپوں کی مکری:

اس علاقے میں سانب بہت تھے، جہاں عصر کے بعد ذرا چہل قدی کے لئے باہر نگلتے تو بھی ادھر سانب بہت تھے، جہاں عصر کے بعد ذرا چہل قدی ہے لئے باہر نگلتے تو بھی ادھر سانب مارتے بھی ادھر، زری زمینیں تھیں سانب بہت نظلتے تھے۔ ایک بارہم کھانا کھار ہے تھے جھونپر می کی حجبت سے ایک سانب گرا، جلدی سے کھانا جھوڑ کرا ہے مارا پھر کھانا شروع کیا۔ بیصال تھا اس بستی کا۔

## شابی کھانا: 🤣

وہ لوگ دن میں چاولوں کی روٹی اوررات کوچاول کھاتے تھے، چاول بھی مرخ جو بہت بخت قابض ہوتے ہیں، انہوں نے بہت وور سے ہمارے لئے گہوں منگوائے، وہ لوگ گھروں میں ہی ہاتھ کی پیکی ہے آتا پینے تھے، ہمارے لئے ہہتم صاحب اپنے گھر میں پیواتے تھے، سالن کھانے کا تو ان میں معمول ہی نہ تھا دن کو چھاچھ سے روٹی اور رات کو دو دھ کے ساتھ چاول کھاتے تھے، صرف ہمارے دن کے کھانے کے لئے سالن کا انظام کرتے تھے، رات کو ہم بھی دو دھ سے روٹی کھانے تھے، بول ہمارا گذارہ ہور ہا تھا اور ہمیں ایسے لگتا تھا کہ سلطان موت ہم ہی ہیں، اسنے مزے سے رہے تھے کویا دنیا میں ہم جیسا کوئی غنی ہوگا ہی نہیں، اعنی الناس ہے ہوئے تھی، بہت ہی ججیب زیانہ تھا اب تک ہمیں یا دے، مہیں او ہے، کہیں دو ہے۔ کہیں دو ہے۔ کہیں الناس ہے ہوئے کھی نہ ہو ہے۔ کھی ہوگا ہی

# ممروالوں کی شجاعت:

ایک باررات کو کتول کے بھو نکنے اور لوگوں کی زور زورے چیخ و پکار کا

شور ت کر میں نے گھر والوں سے بو جھا کہ کیا میں باہر جا کرمعلوم کروں کہ کیا ہوا ہے؟ تو ان کی شجاعت دیکھیں کہ فوز ابولیں ہاں ہاں ضرور معلوم کریں جھے ان کی شجاعت کی ہے۔ ہونا تو یہ چا ہے تھا کہ یہ ہمیں کہ نہیں نہیں باہر نہ جا ئیں میری تو جان ہی نکل جائے گی۔ یہیں بیٹے رہیں مگراس کی بجائے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا کر دیکھ لیں حالانکہ ایک تو وہ بہتی ہی انہائی سنسان تھی چاروں طرف جنگل تھا، چھوٹے سے چھوٹا معمولی ساقصبہ بھی چارمیل سنسان تھی چاروں طرف جنگل تھا، چھوٹے سے چھوٹا معمولی ساقصبہ بھی چارمیل دور تھا کوئی آبادی تھی ہی نہیں اور پھر میرے لئے جو 'قصر الملک'' جھونپر 'ی بنائی تھی وہ ان لوگوں نے اپنی جھونپر ایوں سے ممتاز بالکل الگ تھلگ میرے مرسے لیعنی مسجد کے قریب بنائی تھی ، دوسر کے لوگوں کی جھونپر ایوں سے بھی ہم میرت دور شے اس کے باوجو دانہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ ہاں ہاں ضرور مبا کہ دیسے جس جب بام زنگلاتو معلوم ہوا کہ سی بحری یا بھیڑ کو بھیڑیا لیے جار ہا جا کہ دیسے سے بھی جس جس جب بام زنگلاتو معلوم ہوا کہ سی بکری یا بھیڑ کو بھیڑیا ہے جار ہا جا اسے چھڑا نے کے لئے لوگ اور کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔

### جاراشابى لياس:

ای زمانے میں جنگ کی وجہ سے صور تھالی کھالیں ہوگئ تھی کہ کپڑے بھی راشن کارڈ پر ملتے تھے۔ وہاں کچھ کپڑا آیا تو مہتم صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر کپڑا لینا چاہیں تو لیس۔اس زمانے میں بالخصوص ہمارے خاندان میں بری اور جہیز میں لباس اور سامان بقدر ضرورت ہی دیا جاتا تھا محض نام ونمود کے لئے خرکار کے گدھے نہیں بناتے تھے،اس لئے ہمارے پاس قارون کے خزانے تو نہیں سے لیکن ضرورت پوری ہورہی تھی پھر بھی میں نے مہتم صاحب کی رعایت اور نئی شادی کی خوشی میں کے خوا کیا تھا۔کھڈی کا کھدر آج کل تو اور نئی شادی کی خوشی میں کے کھر اخرید لیا کپڑا کیسا تھا،کھڈی کا کھدر آج کل تو اور نئی شادی کی خوشی میں کے کھر اخرید لیا کپڑا کیسا تھا،کھڈی کا کھدر آج کل تو

کمدر بهت او نچالباس شار ہوتا ہے اس ز مانے میں مساکین پہنتے تھے، کمدر کی دو قتمیں ہوتی تھیں :

- 🗗 مشینی کمدر، جو چه بهتر شار موتا تعا۔
- کمڈی کھدر،جو بہت گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔

اس کھٹری کھدر میں دونمونے تھے۔ایک میں قدرے گہرے رنگ کی بری ڈبیاں تھیں اور دوسرے میں ملکے رنگ کی چھوٹی ڈبیاں ، گہرے رنگ کی بری ڈبیوں والا کپڑا میں نے گھر والوں کے لئے خریدااور دوسراا پنے لئے ،خریدا بھی مرف ا تناجس میں دونوں کا مرف ایک ایک کرتا بن جائے۔ یہ کیڑا میں نے اس ونت خریدا جب کہ شادی کے بعد پہلی بار' دلہن'' کوایئے گھر لایا ،اس وقت میں لوگ این نی بیکات کی کیسی کیسی ناز برداریاں کرتے ہیں اوران کے کیسے کیسے مطالبات بورے كرتے ہيں مريس نے انہيں كيالا كرديا، انہوں نے ازخودتو كمي کوئی مطالبہ کیا بی نہیں ، ان کے باس بہٹتی زبور کی دوجلدی تھیں ، کرتے سینے کے بعد کچھ تھوڑ اتھوڑ الکڑانے عمیا تو ایک برمبرے کرتے سے بیچے ہوئے کپڑے كاغلاف إصايا اور دوسرے برائي كرتے سے يج ہوئے كيڑے كا-سالها سال تک وہ نادگار جارے یاس رہی کہ بید جاری نی شادی کے وقت جارے كرتول كے كيڑے تھے، بہت مت تك بم اس يادگاركود كيمة رہے بعد ميں ان کی ایک ہمشیرہ یہاں آئیں تو انہوں نے بہتی زیور کی دونوں جلدیں انہیں مدیة دے دیں بوں وہ دونوں جلدیں جن بران کپڑوں کے غلاف چڑھے ہوئے تھے مرے نکل گئیں۔ان کانمونہ تو قیامت تک رکھنا جا ہے تھا کہ شادی کے بعد جب پہلی بار دلہن گھر میں آئی تو دولہانے اپنے اور اپنی دلہن کے لئے کیسالباس

بنایا؟ گرافسوں کتابیں دے دیں تو وہ نمونے بھی چلے گئے،انساللہ و انسا الیہ رجعون۔

# بيۇل كى شاد يول كانتظام:

شروع میں جب ہم نے یہاں کام شروع کیا اس دفت غیر اللہ سے بور سے بیم سے جو تعمیر ہو تکی دوسرف اتن تھی :

مسجد، اس کے ساتھ جنوبی جانب میں صرف دو کمرے، بادر جی خانہ، غسلخانہ، دو استنجا خانے اور ان کے اوپر مجان ۔ طلبہ کے لئے شالی جانب کی چھوں دالے تین کمرے۔

تقریبًا دس سال تک دارالا فقاء کی پوری عمارت کیمیں تک محد دد رہی ، جے میں بہت کافی سجھتا تھا۔ اس زیانے میں تینوں بیٹے شادی کے قابل ہو گئے۔
میں یہ سوچ کر بہت خوش ہوتا تھا کہ اللہ مَنَّ الْلَائِعَتُنَاكَ کا کرم دیکھتے کہ بیٹوں کے شادی کے قابل ہونے سے پہلے ہی اللہ مَنَّ الْلَائِعَتُنَاكَ نے تینوں کے لئے رہائش کا کہما بہترین انظام فرمادیا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ دو کمروں میں سے ایک میں تو ہم رہیں گے اور دوسرا کمراجب ایک بیٹے کی شادی ہوگی اسے دے دیں گے پھر جب دوسرے بیٹے کی شادی ہوگی اسے دے دیں گے پھر جب دوسرے بیٹے کی شادی ہوگی اسے باور جی خانہ دے دیں گے بھر دے دیں گے دیاں سے دیں گے دیاں سے دیں گے۔

ر ہی رہ بات کہ جب ایک ہی گھر میں کئی بھائی رہیں گے تو شرعی پر دہ کیسے

ہوگا؟ تواس کے لئے وہ تدابیر پیش نظر تھیں جن کی تفصیل وعظ ''شری پردہ' میں ہے کہ مرد جب آئیں جائیں تو ذراسا کھنکار کراحتیاط ہے آئیں جائیں خواتین بھی احتیاط کریں گھوٹگھٹ نکال لیا کریں ، یوں استطاعت کے مطابق عمل ہوتا رہے گا۔اس طرح میں بیسوچ سوچ کر بہت خوش ہوتا تھا اور اللہ شکر الله تعکم الله کا شکر اداء کرتا تھا کہ یا اللہ! ان کی شادیاں ہونے سے پہلے ہی تو نے مکان میں کسی وسعت بیدا فرمادی۔

# مچھروں کاعلاج:

مچھر بہت کا منے تھے اس کا علاج کیا کیا جائے؟ عام طور پر جہال مکان میں جالیاں وغیرہ نہیں ہوتیں لوگ مچھروں کا علاج مچھردانی لگا کر کرتے ہیں، اگر ہم اپنی جھونی جھونی جاریا ئیوں پر الگ الگ مجھر دانی لگاتے تو بہت جس ہوجاتا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا علاوہ ازیں مجھردانی کے بانسوں کا پھیلاؤ بھی جاریائی کی حدود سے زیادہ ہوتا ہے جس سے کمرے میں تنگی ہوجاتی ہے۔ الله تَهَالْكُونَانَ ن مير دل من بيتربير دُالى كه دوجاريا سُول كوملا كران ك بایوں کے ساتھ کلی لگالئے اور ان میں ملکے تھلکے خوبصورت یائپ کھڑے كرديئے۔دن كويائي نكال كرجاريائيوں كے ينچد كھديتے۔ بائب كاوپركى جانب کے سوراخوں کو بند کرنے کے لئے بلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت رَنگین لٹولگا دیئے، دومچھر دانیوں کو کاٹ کرایک اتنی بڑی مچھر دانی بنالی جود دنوں جاریائیوں برآ جائے ، وہ اس کے اویر ڈال دیتے ایک دلچیپ کمرابن جاتا، مجھردانی کونہ کہیں باندھنے کی ضرورت اور نہ ہی تھینچنے کی زحمت، بس رات کوکلیوں میں پائپ کھڑے کر کے ان پرمچھر دانی ڈال دی اور دن میں اتار دی،

یا بڑوں کو نکال کرچار پائیوں کے بنچے رکھ دیا۔ کتنی راحت اور کیسی مسرت ہوتی تھی کی کھے نہ کے سنچے رکھ دیا۔ کتنی راحت اور کیسی مسرت ہوتی تھی کی کھے نہ یو چھنے۔ میں بہت خوش ہوتا کہ اللہ تنگاؤ کو گئالیا اور ساتھ ہی ساتھ ہی دے دی۔ اپنی عقل پر جیرت ہوتی کہ اللہ تنگاؤ کو گئالی نے رہنا کتنا آسان فرما دیا ہے۔

پھراللہ تہ اللہ کے اللہ کے اور اضافہ فرمایا تو یہ تدبیر سمجھ میں آئی کہ کمرے کی کھڑکیوں پر مجھمروانی کے کپڑے کی جائی لگادی جائے چنانچہ چار پائیوں پر جو مجھمروانیاں لگاتے تھے انہیں کھول کر کھڑکیوں کی بیائش کے مطابق سلوالیا۔ رات کو جالیاں لگا دیتے اور دن کوا تاردیے تو پورا کمرا کشادہ کا کشادہ رہتا۔ اس پر میں مزید خوش ہوتا کہ اللہ تَنَا الْاَدَاتُ اَنْ نَا کیسی بہترین تدبیر بتاوی۔

# ميزركابدل:

سردیوں میں پانی گرم کرنے کے لئے گیز رلگوانے کی بجائے یہ تدبیر کی کخشل خانے کے اندر گیس کا چولہا لگوالیا اورٹونی والی ایک شکی اس کے او پرر کھ دی۔ جب گرم پانی کی ضرورت پڑی چولہا جلایا دو چارمنٹ میں شکی گرم ہوگئی بس گرم پانی استعال کرتے رہو۔ وضوء کریں ، نہا نیں ، کپڑے دھوئیں جو بچھ بھی کریں گرم پانی موجود ہے۔ میں اس پر بہت خوش ہوتا تھا کہ اللہ تَدَالْ اَلْفَقَالَ کی کنتی بڑی نعمت ہے۔ ہم نے ایسے وقت گذارا ہے (ای مضمون کے حضرت اقدس کے بہت سے قصے''انوار الرشید'' اور کیسٹ''ارشاد المدرسین'' میں بھی اقدس کے بہت سے قصے''انوار الرشید'' اور کیسٹ''ارشاد المدرسین'' میں بھی اقدس کے بہت سے قصے''انوار الرشید'' اور کیسٹ''ارشاد المدرسین'' میں بھی اس ہوامع)

## ایک اہم وضاحت:

اس وفت میں نے اینے جتنے قصے بتائے ہیں یا بتاؤں گا واس طرح جہاں جہاں جس جس موقع بربھی ایسے قصے بتائے ہوں یا جو قصے" انوار الرشید" اور اساتذہ کے سننے کی کیسٹ' ارشاد المدرسین' میں آجکے ہیں ان سب میں بیہ خقیقت کمحوظ رہے کہ قناعت اور بظاہرافلاس کے ان حالات میں ایسے ہیں تھا کہ مجھے پیسانہیں مل سکتا تھا۔ بیسے لانے والوں کی تو بارشیں برس رہی تھیں مگر میں <sup>ا</sup> انہیں لات ماردیتا تھا تیول نہیں کرتا تھا۔ جب تک مجھے بیایقین نہ ہوجا تا کہ پیسا لانے والاخود کوضر ورتمند مجمتا ہے اور لینے والے کا احسان سجھتا ہے کہ وہ اس کے پیے کوچے معرف میں لگائے گا اس وقت تک میں کسی کا پیسا قبول نہیں کرتا اور نہ ى كرنا جائية ـ لانے والے تو بہت ميلات تقيمران ير مجھے اعماديس موتا تعاس کے ان کی قم تول ہیں کرتا تھا۔ آج کل مولو یول نے عوام کوایا بالادیا ہے کہ جوکوئی وین کے معاملے میں پیہا دیتا ہے وہ یہ مجمتا ہے کہ میرااس مولوی پر احسان ہے۔اس کے میں ان کا علاج کرتا تھا، میے تو بہت ملتے تھے گر میں انہی لوگوں کی اصلاح کے لئے قبول نہیں کرتا تھا۔

# زېدى اقسام:

"الزهادة في الدنيا"

لعنی دنیا ہے بے رغبتی میں اللہ تَاکھَ تَعَالیٰ کے بندوں کی تین قسمیں ہیں:

🗗 د نیوی نعتیں رکھیں اورانہیں ذریعیہ آخرت بنا کیں۔

و نیوی تعتین ملیں مگر د نیا داروں کی اصلاح کے لیے تھکرادیں یا کسی اور مصلحت سے اپنے پاس جمع نہ ہونے دیں۔

منجانب الله تَهُ المُؤْمُّ اللهُ و نيوي نعتين ملين بي نهين .

پہلی قتم کی مثال جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ظاہر ا پوری دنیا پر حکومت تھی مگردل میں دنیا کی محبت نہیں ، یہ بھی زمد ہے۔

تیسری شم کے زاہرین وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تنگافیکا ان کو میں اللہ تنگافیکا ان کو میں اللہ تنگافیکا ان کو میں اللہ تنگافیکا ان کی تعتیں دے دین تو وہ ان کے دین کا نقصان کریں گا اس لئے اللہ تنگافیکٹا ان آئیس دنیا کی تعتیں دیتے ہی نہیں، ان کی تفاظت ایسے کرتے ہیں جیسے بچے کی تفاظت مصر چیزوں سے کی جاتی ہے۔ اس شم کو محمد وک اللہ نیا' کہتے ہیں۔ یہ حضرات ان حالات میں بھی پریشان نہیں ہوتے بکھ کرخوش بلکہ اپنے لئے نافع ہونے کی وجہ سے انہیں اللہ تنگافیکٹالٹ کی رحمت سمجھ کرخوش مرجتے ہیں، چونکہ ان میں دنیا کی ہوئی ہیں ہوتی اس معنی سے یہ بھی تارک اللہ نیا ہیں۔

### انبياء وعلماء كازمد:

حفرات انبیاء کرام میہم السلام اور علاء دین جو ورثۃ الانبیاء ہیں اللہ کے فضل وکرم سے ان میں سے کوئی بھی "متروک الدنیا" نہیں ہوتا سب بی "تارک الدنیا" ہوتے ہیں لینی اپنا اپنا سے افتیار سے دنیوی نعتوں کواپنے پاس نہیں آنے دیتے۔ تفصیل اس کی بیہے کہ اگر بیعلاء علم دین پڑھنا پڑھانا چھوڑ کرکوئی وسرا دھندا افتیار کرلیں تو زیادہ کماسکتے ہیں، زیادہ کمائی کے ذرائع کوچھوڑ کر تھوڑ کر تھوڑ کر تھوڑ کر تا بہی ترک دنیا ہے۔ علاء جو پڑھاتے ہیں یا اور جو کچھ بھی دین کا کام کرتے ہیں ان کا وظیفہ دنیوی کسب کی بنسبت بہت کم ہے، چونکہ بید بڑے منافع کوچھوڑ کراپنے اختیار سے قناعت کررہے ہیں اس لئے یہ "متروک بڑے منافع کوچھوڑ کراپنے اختیار سے قناعت کررہے ہیں اس لئے یہ "متروک الدنیا" نہیں"

ای طرح آگرکوئی وین کا کام کرے اور مالدارلوگ اس کے پاس رقیس لا لا بینی ہواس کے باس رقیس کا کام کر بیش کریں مگر اس طریقے ہے جس ہے دین کے وقار کو نقصان پہنچا ہواس کے کہ یہ لئے وہ ان رقبول کو قبول نہ کر ہے تو اس کے بارے میں بھی بہی کہیں مے کہ یہ "متروک الدنیا" نہیں" تارک الدنیا" ہے کہ دنیوی نعتیں آتو رہی ہیں مگر یہ قبول نہیں کر رہام شقت سے زندگی گذار رہا ہے قناعت کر رہا ہے مگر غلط طریقے تبول نہیں کر رہام شقت سے زندگی گذار رہا ہے قناعت کر رہا ہے مگر غلط طریقے سے آنے والی رقبول کو قبول نہیں کر رہا۔

#### نيت كافرق:

يهال بيه بات يا در تعيس كه اگركوني عالم درس و تدريس يا دين كاكوني كام

اس کئے کرتا ہے کہ اگر چہ دنیوی دھندوں میں بیبیا زیادہ ملتا ہے مگر وہ دھندے اسے مشکل لگتے ہیں کہ کون گدھے پر بوجھ اٹھائے ، کون تغاری اٹھائے ، کون مزدوری کرے، گرمی بھی اور بوجھ بھی کون بیسب چیزیں برداشت کرے، لہذا آسان ی صورت بیدے کمی مدرے میں داخلہ لے لیں ،آرام سے بیٹے رہیں کے، اجیما کھانا، چنکھوں کی مصندی ہوا، کولر کا مصندا یانی سب کچھ ملتارہے گا مزے بی مزے ہوں مے محنت ومشقت سے بھی نیج جائیں گے تو ایسامولوی اللہ کا بندہ نہیں بلکہ وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اے ''مولوی'' کہا جائے ، وہ تو یکا دنیا دار ہے۔ میں جن علماء کے بارے میں کہدرہا ہوں کہ وہ متروک الدنیاتہیں تارک الدنيا ہوتے ہيں اس ہے مراد وہ علماء ہيں جن كا مقصد بيہ ہوتا ہے كہ اگر جہ دنيا ك دوسر كام كرنے ميں منافع زيادہ بي مكر الله متكافيقة التي في مجھا يے كام کے لئے پیدا فرمایا ہے، روکھی سوکھی کھا کر، آ وجا پیٹ کھا کر گذارہ کرلیں مے مگر صرف اورصرف الله من اله من الله ا پے علماء کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ متروک الدنیا نہیں ہوتے ، تارک الدنيا ہوتے ہيں۔

# بيل كى اجرت فيخ الحديث كوظيف سے زيادہ:

د نیوی کام کرنے والوں کی تخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں مثلاً بھتکی جتنا کماتے ہیں بڑے ہیں برٹ برٹ کے علماء کی تخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوسکتیں جب ہیں وارالعلوم کورنگی میں تھا تو ایک بار حضرت مفتی محمشفیع صاحب ریخت کادائی تکالئے نے علماء وطلبہ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ دارالعولم میں کام کرنے والے بیل کی اجرت یہاں کے سب سے او نیچ درجہ کے استاد کے وظیفہ

سے بھی زیادہ ہے (اس زمانے میں دارالعلوم میں جوز مین خالی پڑی ہو کی تھی اس میں سبزیاں وغیرہ کاشت کرنے کے لئے ایک کاشتکار رکھا ہوا تھا جواس میں بیل چلاتا تھا) بیل چلانے والے کی بات تو الگ رہی بیل کی تخواہ سب سے بڑے استاذ کے وظیفے ہے بھی زیادہ تھی اس ارشاد کے ذریعہ آب اس طرف متوجہ فرما رہے تھے کہ اگر مولوی اپنی نیت صحیح نہیں کرتے اورا خلاص بیدانہیں کرتے تو آئیس جا کہ ان طروع کردیں یا بیل اور گدھے بن جا کیں تو زیادہ کما کیں جے علماء پرلازم ہے کہ یہ جود نیوی دھندوں کو چھوڑ کر کم پر قناعت کررہے ہیں اس میں اپنی نیت درست کریں ،صبر سے کام لیں اور اللہ تنہ الفیکھ تھالت کاشکر اداء

كرين كداس نے اپنے كام ميں لگار كھا ہے \_

شکر خدای سمن که موفق شدی بخیر زانعام وفضل او نه معطل مخداشت منت منه که خدمت سلطان همی کنی منت شناس ازو که بخدمت بداشتت

## دارالعلوم ديوبندمين:

دارالعلوم و بوبند کتنا بردا دارہ ہے مگر اس میں صرف دارالحدیث میں تجھے ہے۔ ہتے اس کے سواکسی مجھی درسگاہ میں تکھے ہیں تھے۔ برزے اساتذہ ایسے ہی بردھاتے تھے۔ جب درس گاہوں میں تکھے نہیں تھے تو اساتذہ کے گھروں میں کہاں ہوں گے۔

حضرت مولا نامحمداعز ازعلی رَیِّحَمُ اللهُ مُعَالیٰ کودارالعلوم کے احاطے میں

وارالعلوم کی طرف سے جو کمرا ملا ہوا تھا اس میں بجلی کا پنگھا نہیں تھا۔ میں وہاں حاضر ہوا کرتا تو ان کے پاس دی پنگھا ہوتا ای کو جھلتے رہتے اور ساتھ ہی ساتھ ۔ ماضر ہوا کرتا تو ان کے پاس دی پنگھا ہوتا ای کو جھلتے رہتے اور ساتھ ہی ساتھ ۔ تصنیف وتالیف اور کتب بنی فرمائے رہتے۔

# حفرت مفتى محمد في وَيِحْمُ الله مُعَالى:

حضرت مفتی محمد فق ریختم کارلاً الله تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ دارالعلوم دیوبند میں استاذ تھے، استاذ بھی حدیث کے۔ میں نے طحاوی آپ ہی سے پڑھی ہے، استاذ حدیث بھی اور ساتھ ہی ساتھ مفتی اعظم ، اتنا بڑا مقام ، اس زمانے کی بات بتاتے ہیں کہ جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ اتنا تنگ ، اتنا چھوٹا تھا کہ کھانا پکانے کے لئے سوختے کی جولکڑیاں استعال ہوتی تھیں انہیں رکھنے کی کوئی جگر نہیں تھی، وہ لکڑیاں اپنی چار بائی کے بینچر کھتے تھے۔

#### خانقاه تھانہ بھون:

جب تک غیراللہ ہے استغناء پیدائبیں ہوگا اس وفت تک دین کے کام میں اخلاص ولِلْصیت پیدائبیں ہوگی۔ مام <u>ہوں۔</u> اے غیراللہ ہے استغناء کے بارے میں اکابر کے چند قصے سنئے۔

### فقص اكابر:

# امام اعظم رَيْحَمُ للمُعَالَىٰ:

حضرت امام رَيِّحَمُ العِلْمُ تَعَالَىٰ سے كورزعيسى بن موى نے كہا: ﴿لم لا تغشانا يا ابا حنيفة فيمن يغشانا؟﴾ ''لوگ عارے باس آتے ہیں آپ کیوں تشریف نہیں لاتے؟''

حضرت امام وَيِعْمُ للعِنْهُ وَيَعَالَى في جواب من ارشادفر مايا: ﴿لانك اذا قربتني فتنتني واذا اقصيتني احزنتني وليس عندك ما ارجوك له وليس عندي ما اخافك عليه وانما يغشاك من يغشاك ليستغنى بك عمن سواك وانسا غنى بمن اغناك فلم اغشاك فيمن يغشاك؟ ﴾

"اس کئے کہ تو مجھے قریب کرے گا تو میرے دین کو نقصان کہنچائے گا، عجريس تخصي وربول كانو بجهة عنيج ادقات يرصدمه بوكا اورتيرے ياس كوئى الی چیز نبیں جس کی وجہ ہے میں تھے سے کوئی امیدر کھوں ، اور میرے یاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تجھ سے ڈروں ،لوگ تجھ سے غنا حاصل کرنے آتے ہیں ،اور مجھے اس اللہ مَالكَوَةَ عَالَتْ فِي مَن كيا ہے جس نے مجھے عن كيا، تو ميں تيرے ياس كيون آؤن؟''

پر حضرت امام رَخِمَ کُلاللَهُ تَعَالَىٰ نے بیشعر پڑھے۔
کسرہ خبن وقعب ماء
وسے ق نوب مع السلامة
حیر من العیش فی نعم
بیکون من بعدها ندامة
برایان کی سلامتی کے ساتھ روئی کا عکرا اور پانی کا پیالہ اور
بوسیدہ کیڑا اس عیش ہے بہتر ہے جس کے بعدندامت ہو۔''

## عضرت امام كادوسراقصه:

آپ کو'' قاضی القصاۃ'' یعنی اس وقت کی پوری متدن و نیا کے چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا گیا گرآپ نے صرف اس وجہ سے اسے قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس عہدہ میں پھٹس کر اشاعت علم نہیں اضاعت علم ہوگی، حکمران آپ سے ناجائز فیصلے کروا کیں گے اور یہ آپ کو گوارا نہ تھا۔ انکار کی پاداش میں آپ کو کو ڈرے بھی مارے گئے اور قید بھی کیا گیا گرآپ نے عہدہ قبول نہیں کیا حق کر آپ کو زہر دے کر شہید کروا دیا گیا۔

# امام ما لك وَيْحَمَّلُولُهُ تَعَالَىٰ:

حضرت امام شافعي رَخِمَ كُلللهُ مُتَعَالَىٰ فرماتے میں:

" مجھے حضرت امام مالک رَيِّحَمَّ كَاللَّهُ مُتَعَالَىٰ عصديث برا صفى كاشوق تھا،

المرآپ کی جلالت شان کی وجہ سے براہ راست آپ سے درخواست کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اس لئے میں نے امیر المؤمنین ہارون الرشید رختہ کاللہ مقالی سے میر اتعلق قرابت تھا، امیر المؤمنین سے میر اتعلق قرابت تھا، امیر المؤمنین نے مدینہ منورہ کے گورنر کے نام خط لکھا کہ وہ مجھے بنفس خود امام مالک رَیِّم کاللہ المؤمنین کی خدمت میں پہنچا کر آئیں۔ میں مدینہ منورہ پہنچا اور ساک رَیِّم کالمؤمنین کا خط دیا، وہ خط پڑھ کر مجھ سے یوں مخاطب ہوئے:

صاحبزادے!اگرامبرالمؤمنین مجھے مدینہ سے مکہ پیدل چل کر پینچنے کا تھم فرماتے تو میرے لئے اس کی تعمیل امام مالک کے درواز ہ پر پہنچنے کی ہنسبت بہت آسان تھی۔''

میں یہ مجھا کہ گورنرصاحب امام کے درواز ہیر جانے کواپنے منصب کے خلاف مجھتے ہیں ،اس لئے میں نے کہا:

'' آپامام کواپنے پاس بلوالیں۔''

گورنرنے کہا:

'' یہ کیے ممکن ہے؟ حقیقت ہیہ ہے کہ اگر میں امام کے دروازہ پر جاکر گفٹوں باہر کھڑار ہوں اور پھر ملاقات کی اجازت مل جائے تو غنیمت ہے، اس لئے ان کی خدمت میں حاضری بہت مشکل ہے، گرامیر المؤمنین کا تھم ہے، تمیل کے سواکوئی چارہ نہیں۔''

گورنر صاحب مجھے ساتھ لے کرامام عالی مقام کے دروازہ پر حاضر

ہوئے ، دستک دی ، بہت انظار کے بعد ایک حبشیہ باندی باہر آئی۔گورنر نے امام کوابٹی حاضری کی اطلاع دینے کی درخواست کی۔ باندی اندر گئی اور غائب۔ ہم دونوں درواز ہ پر کھڑے انظار کرتے رہے۔ بہت انظار کے بعد امام کی طرف سے رہے جواب لائی :

''اگر کوئی ضروری مسئلہ دریافت کرنا ہے تو سؤال اندر بھیج دیں، میں جواب لکھ دوں گا، اور اگر کوئی دوسری غرض ہے تو واپس چلے جائیں، میں نے ہفتہ میں ایک متعتمن دن میں ملاقات کی اجازت دے رکھی ہے، آپ نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی ج

گورزنے باندی سے کہا:

''امیرالمؤمنین کا خط لے کر حاضر ہوا ہوں ۔ اس

باندی پھر غائب۔ بہت انظار کے بعد ایک بہت عظیم الثان کری لائی
اور باہررکھ کر چلی گئی، یہ کری امام کے لئے تھی، اس لئے گورنرصا حب اس طرح
میرے ساتھ کھڑے دہے۔ کری باہر رکھنے کے بعد بھی حضرت امام باہر تشریف
نہیں لا رہے، کری خالی رکھی ہے اور گورنرصا حب پاس کھڑے انظار کی کھن
گھڑیاں کا شدہے ہیں۔

بہت انظار کے بعد حضرت امام بائرتشریف لاکر کری پرجلوہ افروز ہوئے، گورنر صاحب سامنے کھڑے ہیں، امیرالمؤمنین کا خط حضرت امام کی ضدمت میں پیش کیا۔امام نے خط پڑھا تو بہت غضبناک ہوکر خط بھاڑ کر بھینک

ديااورفر مايا:

"رسول الله مَيْلِيْنَ عَلَيْنَ كَاعَلَم ، اور وه حاصل كيا جار باب با دشاه كى سفارش \_ \_\_؟"

محرز صاحب پر تو سکتہ طاری ہوگیا، گر اللہ تَاکَافَکَوَ اَلْنَا نَے مجھے ہمت عطاء فر مائی۔ میں نے عرض کیا:

''مجھے نے ملطی ہوگئی،معاف فرمائیں، میں طلب حدیث کی آرز و لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں گ

یہ سنتے ہی فورُ اٹھنڈے ہوگئے، اور میرے ساتھ بہت محبت وشفقت کا اظہار فرماتے ہوئے اپنی خدمت میں رہنے کی اجازت عطاء فرمائی۔ میں نے آپ سے آپ کی کتاب موطاً پڑھنا شروع کی ، پھرتو محبت وشفقت کا بیمالم تھا کہ بسااوقات میں آپ کے آرام ودیگراہم مشاغل کے پیش نظر حالت درس میں عرض کرتا:

"بس اتنادرس کافی ہے۔"

مگرآپفرماتے:

''انجھی نہیں کچھاور پڑھلو۔''

اس قصہ میں کی ویدا شکال ہوسکتا ہے کہ حضرت امام مالک وَیِّم مُناللهُ مُعَالیٰ کَا اللهُ مُعَالیٰ کَا اللهُ مُعَالیٰ کَا اللهُ مُعَالیٰ کَا اللهُ مَا اللهُ وَمِیْ مِی اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بہت دیر ہے باہرآئی، پھرامام کی طرف گورنر کا پیغام لے کرگئی تو بہت دیر کے بعد جواب لائی، پھر دو بارہ پیغام لے کرگئی تو بہت دیر کے بعد کری لے کر باہرآئی۔

#### اس کی متعدد و جوه ہوسکتی ہیں ،مثلاً:

- آ قا کی عظمت شان کااثر اس کے غلاموں اور باندیوں پر بھی لاز ما پڑتا ہے۔
  بادشاہ کے چہرای بلکہ بھنگی کو بھی اپنے مقام پر ناز ہوتا ہے۔ اللہ تنہ لاکھ گاتات کے حضرت امام مالک رَیِّم مُللہ للہ کھکات کو علم وتقوی اور غیر اللہ سے استعناء کی بدولت وہ مقام عطاء فر مایا تھا کہ اس کی جلالت شان کے سامنے مفت اقلیم کی سلطنت بھی گرد ہے۔ امیر المؤمنین بارون الرشید رَیِّم مُللہ لُاکھ گاتات کا اس وقت کی تقریبا پوری متمدن دنیا کے بادشاہ تھے، اس کے باوجود حضرت امام مالک رَیِّم مُللہ کے ساتھ بیضے ، بھلا ایسے طیل القدر امام کی بائم کی کی مناز میں طلبہ کے ساتھ بیضے ، بھلا ایسے طیل القدر امام کی بائم کی کی نظر بیس گورنر کی کیا وقعت ہو سکتی ہے؟
- یہ بھی بعید نہیں کہ حضرت امام ریختم کا لائم کھتا گئے نے ازخود با ندی کو بیعلیم دی ہو جس سے دنیوی مال وجاہ رکھنے والے بعنی اہل اقتدار واہل ثروت کی دینی امل اقتدار واہل ثروت کی دینی اصلاح وتر بیت مقصود تھی۔ دنیا وار طبقہ جب تک علماء ومشائ کوخود سے برتر اورخود کوان کامخاج نہیں سمجھتا اس وقت تک اس کی اصلاح ممکن نہیں۔
- ت حضرت امام رَیِّحَمُ کاللّه مُتَعَالیٰ بہت اہم دینی مشاغل میں مستغرق رہتے تھے، اس لئے باندی آپ ہے کوئی بات کہنے میں فرصت کا انتظار کرتی ہوگی۔

# امام ما لك كادوسراقصه:

امام مالک رَحْمَاللهُ مَعَالیٰ سے امیرالمؤمنین ہارون الرشید رَحْمَاللهُ مَعَالیٰ نے امیرالمؤمنین ہارون الرشید رَحْمَاللهُ مَعَالیٰ نے نے آپ کی حدیث کی کتاب' موطا' 'پڑھنے کی درخواست کی امام رَحْمَاللهُ مُعَالیٰ نے بیشرط لگائی کہ درس حدیث کی عام مجلس میں مساکین طلبہ کے ساتھ بلا احتیاز زانو بیٹھ کر پڑھیں ،امیرالمؤمنین نے بیشرط قبول کرلی۔

# المُشْخَ على مُقِى رَيِّعُمُ لللهُ كَعَالَى:

صاحب کنزالعمال شیخ علی متی و تشکیلا که کافیات کو گرات کے سلطان بہاد۔ خان برکت کے لئے اپ شاہی کل میں بلانا چاہتے تھے لیکن آرز و پوری نہیں ہوتی تھی، بادشاہ نے وقت کے قاضی عبداللہ المسند کی کو تیار کیا کہ وہ کی طرح حضرت شیخ کو ایک مرتبہ کل سرائے پرتشریف آوری کے لئے آمادہ کریں، فاضی صاحب بڑی جدوجہد کے بعداس میں کامیاب ہوئے لیکن شیخ نے اس شرط پر جانا قبول فرمایا کہ بادشاہ کے ظاہر وباطن میں اگر کوئی غیراسلامی عضرنظر آئے گاتو میں چپ نہیں رہوں گا اور برسر در بارٹوک دوں گا، بادشاہ نے شرط منظور کرلی، شیخ سے کہلا بھیجا کہ آپ کا جو دل چاہے کہیں، شیخ تشریف لائے اور جو جی میں آیابوشاہ کومنہ پر کہہ کروائیں چلے گئے، بادشاہ نے بعد میں ایک کروڑ جو جی میں آیابوشاہ کومنہ پر کہہ کروائیں چلے گئے، بادشاہ نے بعد میں ایک کروڑ شکہ گراتی ہدیہ بھیجا، حضرت شیخ نے وہ نذرانہ لانے والے قاصد قاضی صاحب تھے ہمارے اکابر تارکین دنیا۔

#### • بران بر رخم المنكات:

پیران پیروز منگال کا گائی کی خانقاہ کو خبر کے بادشاہ نے پورا صوبہ '' نفر دانے کے طور پر پیش کیا، آپ نے فر مایا ہے چون چر سنجری رخ بختم سیاہ باد گر در دلم رود ہوں ملک سنجرم وائگہ کہ یا فتم خبر از ملک نیم شب من کیک نیم وز بیک جو نمی خرم

فرمایا کہ توجو پوراصوبہ و تف کرنا جاہتا ہے تیری اس پیشکش پراگرمیرے حاصیہ قلب میں بھی کوئی خیال آ جائے اور میری توجہ ادھر چلی جائے تو میرا بخت سیاہ ہوجائے۔ جب رات میں اٹھ کرا پے محبوب کے ساتھ مشغول ہوجانے کی دولت کو پالیا اور وہ لذت قلب کوئل گئی تو میرے قلب میں صوبہ ''نیمروز'' کی قیمت ایک جو کے برابر بھی نہیں رہی۔ دیکھئے بظاہر کتنا بڑا تکبر معلوم ہور ہاہے کہ بادشاہ نے بیش کش کی تی ہو ہے مروت ہی سے قبول فرما لینے یا اگر قبول نہیں کیا تھا تو بواب کی دولت کی میرے نزدیک اس کی وقعت ایک جو کے برابر بھی نہیں۔

### علامة تفتازاني رَيِّهُمُ كُلِعَلْمُ تَعَالَىٰ:

علامة تفتازانی رَیِّحَمُ کالله مُتَعَالیٰ کو بادشاہ تیمورانگ نے ملاقات کے لئے

بلوایا آپ تشریف لے گئے۔ بادشاہ چونگد کنگڑ انھا اس لئے اسے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا پڑتا تھا جب بادشاہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا تو بیجمی اپنی ٹانگ بادشاہ کی طرف پھیلا کر بیٹھ گئے بادشاہ نے معذرت کے طور پر کہا:

" معندورم دار مارالنگ است"<sup>"</sup>

آپ مجھےمعذور مجھیں میں کنگڑ اہوں۔جواب میں فرمایا:

''معذورم دار مارا ننگ است''

آپ مجھے معذور مجھیل مجھے غیرت آتی ہے کہ بادشاہ عالم کے سامنے
پاؤں پھیلا کر ہیٹھے۔ تجھے لنگ ہے تو مجھے ننگ ہے۔ دیکھئے بظاہر کتنا ہڑا کبر معلوم
ہوتا ہے کہ بادشاہ بچارہ مجبور ہے اپنا عذر بھی بتار ہا ہے مگریہ پھر بھی اس کی ہمرف یاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
یاؤں پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں۔

# ♦ ﴿ الله عَلَيْلُ عُوى وَرَ ﴿ مُلْاللَّهُ مَكُاللَّهُ مَكَالَكُ : ﴿ وَاللَّهُ مُكَالِكُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

خلیل نوی رہے کا لائی کا کا نہ تو کوئی مفسر قرآن تھے، نہ محدث اور نہ ہی کوئی مشہور صوفی یا پیر تھے بلکہ بین کو کے بہت بڑے ماہر گذرے ہیں۔ آج کے مولوی جواہل ثروت کے پیچھے بھا گے بھا گے پھرتے ہیں ان کے قصہ سے پچھے سبتی حاصل کریں۔ آہیں بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ یہاں آ کرمیرے بچوں کو سبتی حاصل کریں۔ آبیں بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ یہاں آ کرمیرے بچوں کو پڑھا کمیں۔ ذرا سو چے ! بادشاہ کسی کو بلائے تو مال بھی اور جاہ بھی سجان اللہ! کیا کہنے کی بات ہے، جیسے کہتے ہیں کہ دسوں انگلیاں تھی ہیں، بادشاہ بلار ہاہے کہ

میں میرے پاس آکر رہیں۔ جب قاصد نے بادشاہ کا پیغام ان تک پہنچایا تو انہوں نے ایک پرانی می تصلی نکالی اس میں ہے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالی کر قاصد کو دکھایا اور فرمایا کہ جب تک میرے پاس بہ ہے بادشاہ کی کوئی پروانہیں۔ اس کا مطلب بینہیں کہ جب بیٹتم ہوجائے گاتو بھاگا بھاگا آؤں گا بلکہ مقصد بہ ہے کہ روکھی سوکھی تو اللہ و ہے ہی رہا ہے جب مجھے بقد رضر ورت رزق مل رہا ہے تو مجھے بادشاہ کی کوئی پروانہیں۔

#### 🕥 بندرهوی صدی کانحوی:

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیتو پرانے زمانے کے قصے ہیں اب ایسانہیں ہوسکتا، ذرااس زمانے کے نحو کے ایک استاذ کے حالات بھی سنئے وہ دن بھر میں تقریبا بائیس اسباق پڑھاتے ہیں ہرسبق آ دھے یا بون گھنٹہ کا ہوتا ہے اور وہ اسباق کے دوران ہی کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا کیا ہوتا ہے صرف روٹی اس کے ساتھ کسی قسم کا سالن نہیں ہوتا۔ بفضل اللہ نَدَ کَا اَلَٰهُ مَا اَللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کے ساتھ کسی قسم کا سالن نہیں ہوتا۔ بفضل اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ کے ایکے بیتے ہیں۔

# منگائی ختم کرنے کانسخہ:

ایک بزرگ ہے کسی نے کہا کہ گوشت بہت مہنگا ہو گیا ہے، فر مایا ستا کرلو۔عرض کیا ہمار ہے بس میں ہوتو شکے سیرلگادیں ،فر مایا: ماس '' کھا ناحچھوڑ دوستا ہوجائے گا۔''

کیساعجیب نسخه ارشا دفر مایا ـ ضرورت کی تفصیل تو پہلے ہی بتا چکا ہوں اس ے زائد کی ہوس دل میں پیدائی کیوں کرتے ہیں، اللہ مَلَا اَلْکَا اَلْکَا وَ مِن تو ان کا کرم ور نه خلاص\_

#### 🛈 خوب کھاؤ:

ایک بزرگ خربوزے سے رونی تناول فرما رہے ہتھے۔ دومہمان پہنچ گئے۔آب نے بہی خربوزہ اور رونی جوخود کھارہے تنے ان کے سامنے کرتے ہوئے قرماما:

''خوب کھاؤ۔''

انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہی کیا جس برآ یے فرمار ہے ہیں کہ'' خوب کھاؤ'' ان بزرگ نے فرمایا کہ حلال کارزق اتنا ہی ملتا ہے۔

بغیرسالن کےتھوڑی سی خشک روٹی کو تین افراد کے لئے بہت کافی سمجھ رہے تھے،ان کے دل میں اس حدیث کامفہوم رچا بسا ہوا تھا: ﴿وارض بسما قسم الله لك تكن اغنى الناس﴾ (ترمذي)

#### D ملاجيون رَخِمَ كُلدَاهُ مَعَاليَّ :

بادشاہ نے مسلم معلوم کروایا کہ بادشاہ کے لئے ریشم پہننا جائز ہے؟
سرکاری مفتیوں نے جواز کا فتوی دے دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ سرکاری مفتیوں پر
اعتاد نہیں، ملاجیون سے پوچھو، ملاجیون رَحِمَّ مُلُولُهُ اَعْکالِیٰ نے فرمایا کہ اس کا
جواب جمعہ کی نماز کے وقت منبر پر چڑھ کر دوں گا، اس زمانے میں جمعہ کی نماز
بادشاہ خود پڑھایا کرتے تھے، بھری مسجد میں بادشاہ کی موجودگی میں ملاجیون رحمہ
الله تَمَالَهُ فَدَّ اللّٰہ عَنَالَةً مَالَةً ہُمَا اِللّٰہ مَنَالَةً فَدَاللّٰ نَعْمَر برچڑھ کرفرمایا:

«ومستفتی ومفتی ہردو کا فراندے''

''بستفتی اورمفتی دونوں کا فریس''' السیاری

بادشاہ نے اپنی بے عزتی محسوں کر کے آپ کوئل کروانے کامنصوبہ بنایا، شنرادے نے آپ کوخبر کردی، آپ نے فرمایا:

"لاؤميرابدنا-"

لینی وضوء کرکے نماز پڑھ کراس کا انظام کروں گا۔ شنرادے نے بادشاہ کو یہ قصہ بتایا تو وہ ملاجیون رَیِّحَمُ کا لاُم کَعَالیٰ کی بد دعاء سے ڈر گیا، شنرادے کے ذریعہ معانی کی درخواست اور بہت گرال قدرتھا نف جمیجے۔

اس تصد ے تابت ہوا کہ سرکاری مولوی سرکارے ہاں کتنے ہی بلندمقام

علماء کامقام خطمات الرست نید پرپہنچ جائیں تو بھی سرکار کی نظر میں ان کی عظمت بلکہ ذراسی وقعت بھی نہیں

# الله المليم چشتى وَرِّحْمُ اللهُ الل

شاہ سلیم چشتی ریج ممکل لائم تعالیٰ کو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میں فلاں دن حاضر خدمت ہونا جا ہتا ہوں ،انہوں نے اجازت دے دی مگر پھریہ یا دہی نہر ہا کہ بادشاہ ملاقات کے لئے حاضر ہوگا، بدیبات ذہن سے نکل گئی گویا ان کے ذہن میں ایسی بات بیتھتی ہی نہیں تھی۔جس وفت بادشاہ کوملا قات کے لئے آتا تھا آپ نے اس وقت کرتا اتار کرخادم کودھونے کے لئے دیا اورخود کمرے کا درواز ہ بند كرك اندر بينه سي - جيسے بى بادشاہ كى سوارى آئى خادم نے جلدى سے دروازے کودستک دی، آپ نے دروازہ کھولاتو خادم نے عرض کیا کہ باوشاہ کی سواری آھئی، فرمایا میں سمجھا کہ میرے کرتے میں کوئی موتی سی جوں آھئی، دل میں باوشاہ کی وقعت جوں جنتنی بھی نہیں تھی۔ جب بادشاہ اندرآ گیا تو انہوں نے دونوں یاؤں بادشاہ کی طرف پھیلا دیئے۔ بادشاہ کے مصاحب نے بوجھا کہ ∱ حضور! آب نے بادشاہ کی طرف یاؤں کیوں پھیلادئے؟ فرمایا: "جب سے ہم نے ہاتھ سکوڑے (سکیڑے) ہیں یاؤں میمیلا وييّے ہيں۔"

بید نیا کا دستور ہے کہ جوکسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا وہ اس کی طرف سے یاؤں سمیٹ کررکھے گا اور جس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے وہ یا وُل بھیلا کرر کھے گا۔مصاحب نے عرض کیا کہ حضور! با دشاہ ہے۔فر مایا:

"بيتومير علامول كاغلام ب-"

اس نے کہا کہ غلاموں کا غلام کیے؟ فرمایا:

"دنیامیری غلام ہاور بیدنیا کاغلام۔"

#### 

#### حصرت بيرمحمسلوني ويعملناه أنكاك كاجواب سنع بفرمايا

"شاما! وین پناما! این د مقانی را با بزم سلطانی چه کار؟ درکریم باز است، کریم ما بے نیاز است، کر ہے دارم کہ چون گرسندی شوم مہمانی می کندوچون می حسیم نگہبانی می کندوچون گندمی کنم مہر بانی می کند، کریم مابس باتی ہوس۔"

فرمایا کہ اس دہقانی کو بزم سلطانی سے کیا کام؟ کریم کا دروازہ کھلا ہے، ہمارا کریم ہے بیاز ہے، میں ایسا کریم رکھتا ہوں کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں وہ مہمانی کرتا ہے، اور جب میں سوتا ہوں وہ مہمانی کرتا ہے، اور جب میں سوتا ہوں وہ تگہبانی کرتا ہے، اور جب میں گناہ کرتا ہوں وہ مہر بانی کرتا ہے، ہمارا کریم کافی ہے، اور اس کے سوا باتی سب ہوں ہو۔

یہ جوفر مایا کہ جب میں گناہ کرتا ہوں وہ مہر بانی کرتا ہے اس ہے کہیں ان کے گناہ کوا پنے گناہ کو بیسا سمجھ کراور جری نہ ہوجا میں کہ گناہ کرتے رہیں اور ختم خواجگاں پڑھتے رہیں ،ان لوگوں کے گناہ کچھاور ہوتے ہیں ان کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں ان کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں ، اگر توجہ الی اللہ میں معمولی کی کمی ہوجائے تو ان کے دلوں پر قیامت گزرجاتی ہے ۔

بردل سالک ہزاران غم بود محر زباغ دل خلالے کم بود

ا تنا بڑا با دشاہ زیارت کا خواہشمند ہے جو نہ صرف د نیوی بلکہ دین لحاظ سے بھی بہت بلندمقام پر ہے،اسے بھی ایسے ٹال دیا جیسے کھی اڑائی جاتی ہے کہ مجھ سے ملاقات کی زحمت نہ کریں مجھے ان ملاقاتوں کی ضرورت نہیں'' کریم

مابس باتی ہوں'میراکریم میرے کئے کافی ہے مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے پھیر لول رخ پھیر لول ہر ماسوا سے پھیر لول میں رہوں اور سامنے بس روئے جانانہ رہے

#### اشابی سواری کا پتانه چلا:

ایک طالب علم کے پاس رات کومطالعہ کے لئے جراغ میں تیل ڈالنے کے پینے ہیں ہوتے تھے۔ مٹی کے چراغ میں سرسوں کا تیل ڈال کر جلایا کرتے تھے گران کے پاس استے پینے ہیں ستھ کہ چراغ اوراس میں ڈالنے کے لئے تیل خریدیں اس لئے وہ کی دوکان کے سامنے دروازے پر کھڑے ہوکر دوکان کی روشیٰ میں کتاب دیکھا کرتے۔ ایک بارای راستے سے شاہی سواری گذری ،اس زمانے میں جب شاہی سواری گذرتی تو بادشاہوں کی مشہور شاہانہ دادود ہش کے زمانے میں جب شاہی سواری گذرتی تو بادشاہوں کی مشہور شاہانہ دادود ہش کے مطابق مساکیوں پر خوب پینے برسائے جاتے تھے جنہیں اٹھانے کے لئے جاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے بہت ہنگامہ اور شور ہوتا تھا، بہت بڑا چوم ہوتا تھا۔

اب کسی بوے کی سواری گذرتی ہے تو اس کی حفاظت کے لئے لوگوں کو فرنڈ ہے مار مار کر بھایا جاتا ہے، پیسے برسانے کی بجائے ڈنڈ ہے برسائے جاتے ہیں ،اب ڈنڈوں کے خوف سے بھگدڑ کچ جاتی ہے جب کہ اس زمانے ہیں پیسے اور گنیاں اٹھانے کے لئے عوام کا ایک بجوم ٹوٹ پڑتا تھا اور بہت شور وغل ہوتا تھا، پیسے تو ویسے ہی تقسیم کریں تو بڑا بجوم ہوجاتا ہے وہ تو برساتے تھے، بہت شور ہوتا تھا۔ شاہی سواری اور اس کے بیجھے بیجھے اتنا بڑا بجوم جب گذر گیا تو کسی نے ان

طالب علم سے پوچھا کہ شاہی سواری کیسی تھی؟ انہوں نے کہا کیا؟ مجھے تو پہا ہی نہیں جا۔ ذرا بھی ونیا کی طرف توجہ ہوتی تو یہی سوچ لیتے کہ دو تین درہم میں بھی اٹھالوں کچھ روز کے لئے تو تیل مل جائے گا اپنے گھر میں بیٹھ کر مطالعہ کروں گا ، گرنہیں ایسوں کی نظر تو صرف ایک اللہ پر رہتی ہے۔ یہ بیں طلبہ کم دین تارکین دنیا ، یہ تارکین دنیا تھے متر وکین دنیا نہیں تھے۔

## 🗗 مطالعه میں غرق شاہی کل میں پہنچ گئے:

ایسے ہی ایک اور طالب علم کا قصہ ہے وہ کسی دوکان کے سامنے کھڑے ہوکرمطالعہ کررہے ہتھے۔ پاس سے شاہی سواری مشعلوں کے ساتھ گذری ، انہوں نے اس روشنی کوغنیمت سمجھا ، اس کے ساتھ ہو لئے چل بھی رہے ہیں اور مطالعہ بھی کررہے ہیں مطالعہ میں ایسے متعزق کہ کچھ ہوٹل ہی نہیں ،انہیں تو اپنی کتاب ہے مطلب ہے اور روشنی ہے۔ جب وہ سواری شاہی محل میں پہنچے گئی تو یہ بھی ساتھ ہی ساتھ اندر ملے گئے انہیں پتا ہی نہیں چلا کہ کہاں جار ہے ہیں؟ جب کل کے اندر چلے گئے اور وہاں عجیب وغریب سامان ویکھا تو بہت حیرت ہوئی کہ ہیہ مس جگه آھئے، کہاں پہنچ گئے ، بہت پریثان ہوئے ۔ بادشاہ اور وزراء وغیرہ پہلے تود میصتے رہے کہ انہیں کیا ہوگیا کہاں پھنس سے پھران سے کہا کہ ہم آپ کو يہيں رکھتے ہیں آپ ہمارے پاس رہیں ہم آپ کے تمام مصارف برداشت کریں کے۔آپ کو کتابیں وغیرہ سب کچھ پہیں سے ال جایا کرے گا آپ یہاں مہمان بن کرر ہیں یہیں سے جہاں پڑھنے جاتے ہیں چلے جایا کریں۔ وہ پہلے سے اتنے ڈرر ہے تھے کہ کہاں آممے ،کس مصیبت میں پھٹس گئے اوپر سے انہوں نے

اوراصرارکیا کہ پہیں رہیں، وہ اور زیادہ گھبرائے کہنے گئے مجھے چھوڑ دوجانے دو،
انہوں نے بہت سمجھایا کہ آب بہت آرام سے رہیں گے بیکن یہ مانے ہی نہیں
بالآخر جب انہوں نے بہت ہی نگ کیا تو کہنے گئے کہ اچھا چلئے اگر کرنا ہی ہے تو
ایسا کریں کہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں تیل بجوادیا کریں، بس مجھے چھوڑ دیں، یہ
بیں طلبہ کم دین تارکین دنیا، بیتارکین دنیا تھے متر وکین دنیا نہیں تھے۔

## الله المعيل شهيد وَيِّمَ كُلْلُهُ مَعَالَىٰ:

لکھنو کے ایک نواب نے حضرت شاہ شہید وَرِّحَمُ کَاللَّهُ مَعَالِنَّ کی خدمت میں حاضر ہوکر فرشی سلام کیا (فرشی سلام کرنے والا ا تناج کہ کو یاز مین پر بچھ جاتا ہے کہ گویاز مین پر بچھ جاتا ہے ) جب اس نے سلام کیا تو آپ نے منہ چڑا دیا اور دوسری طرف کو رخ کرلیا۔ اس نے دوسری طرف جاکر پھر سلام کیا تو آپ نے انگوٹھا دکھا دیا۔

#### اوردرولیش رادر بان:

ایک بزرگ کی خدمت میں بادشاہ زیارت کے لئے حاضر ہوا،اس نے درواز سے پردر بان دیکھاتو کہا ع در دروایش را دربان نباید

درولیش کے دروازے پر دربان نہیں ہونا چاہئے، دروازہ کھلار ہنا چاہئے جو آنا جاہے آجائے۔اس بادشاہ کا دہاغ خراب تھا اسی لئے تو اعتراض کیا اگر د ماغ صحیح ہوتا تو بات سمجھ میں آجاتی۔ بزرگ کا جواب سنتے اللہ تَدَالْدُوَّ عَالِیٰ جسے نور بھیرت اور نور فراست عطاء فرماتے ہیں اسے جواب دینے میں ذرا بھی در نہیں لگتی ، فرمایا ع بباید تا سگ دنیا نیاید

دنیا کے کتوں کورو کئے کے لئے دربان رکھا ہے کہ ہیں کوئی دنیا کا کتاا ندر نہ گھس آئے، جو دبندار ہیں اللہ تَنگلاکھ گات کے بندے ہیں ان کے لئے دربان مہیں رکھا ہاکہ تیرے جیسے دنیا کے کتوں کے لئے رکھا ہے ارے! کیسے ہجایا، کیسے ہجایا، کیسے ہجایا، وشاہ کی کیسے خبرلی۔

## العدد وَعُمَاللهُ عَالى:

میرے دادا سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اچھایہ بات ہے آ بے کچھ دن میرے یاس رہیں،ان پر کچھ یا بندیاں لگائیں:

ll۸

- 🕕 گھوڑوں اور کتوں کے اصطبل میں رہا کریں ، انہوں نے گھوڑے اور کتے شكاركرنے كے لئے يالے ہوئے تھے۔
- 🗗 اصطبل کی صفائی کیا کریں ، گھوڑ وں کی لید اور کتوں کا یا خانہ صاف کریں۔ تحمورٌ وں اور کتوں کوخوراک دینے کا کام اوران کی دیکھے بھال کیا کریں۔
  - 🗗 حمام جھونکا کریں۔
  - 🕜 کھانے کے لئے جو کی رونی ایک صبح ایک شام بغیر سالن کے ملتی تھی۔
- 🙆 اگریشنج کی زیارت کے لئے خانقاہ میں آنا جا ہیں تو دروازے پر بیٹھیں اندر آنے کی اجازت نہیں۔

جب کچھ دن گزر گئے توشیخ نے بھنگن سے فر مایا کہ تو اپنا غلاظت کا ٹوکرا لے کراصطبل میں جوایک دیوانہ سامخص ہوتا ہے اس کے قریب ہے گزراوروہ جو کچھ کیے مجھے آ کر بتا تا یہنگن جب ان کے قریب سے گزری تو انہوں نے بہت غصه میں تین جملے کیے:

'' نہ ہوا گنگوہ، غیر ملک ہے اور پیننج کی بھنگن ہے۔''

کیعنی اگراینے ملک میں ہوتی توقتل ہی کرڈالتے یہنگن نے آ کرشنے کو بتادیا۔ شیخ نے کہا کہ اچھا ابھی مزیدعلاج کی ضرورت ہے پھروہی کام کرواتے رہے۔ پچھ عرصہ گزرنے کے بعد شخ نے چھر بھٹکن سے فرمایا کہ اب چھر ذرااس کے قریب سے گزرواور آ کر مجھے بتاؤ کہاس نے کیا کہا۔ جب بھنگن غلاظت کا

ٹوکرا لے کران کے قریب سے گزری تو کہا تو پچھنیں مگر بہت غصہ ہے گھور کر دیکھا۔ پینخ کو یتا جلاتو فر مایاغنیمت ہے کچھمصالحہ تو لگالیکن ابھی کچھاورضر درت ے پھروہی کام کرواتے رہے پھر بچھ عرصہ بعد بھٹگن سے فرمایا کہ اس بار جب اس کے قریب سے گزرونو ایبا ظاہر کرنا کہ گویا تمہیں تھوکر گئی ہے۔ غلاظت کا ٹوکرااس کےاویر بھینک ویتا یہنگن نے ایسا ہی کیا غلاظت کا ٹوکرا ساراان کے او پر بھینک دیالیکن انہیں کچھ پروانہیں ،جلدی ہے جھنگن کو ہاتھ سے پکڑ کرا تھایا اور یو حیما کہ بی چوٹ تو نہیں گئی اور ساری غلاظت اینے ہاتھوں ہے اٹھا کر ٹوکرے میں ڈالی۔شخ نے سنا تو فر مایا ابھی ایک آخری انجکشن اور ہے۔ان سے فر مایا کہ شکار کی تیاری کرو بھوڑ ہے اور کتے تیار کئے اور ان میں جوسب سے زیادہ طاقتور کتا تھا وہ ان کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ پچھ بھی ہوجائے اسے حجور تانہیں۔ شکارسا منے آنے پر کتے کوروکنا بہت مشکل کام ہے، بالخصوص جب كەدوس \_ كتے شكار كے بيچھے بھاگ رہے ہوں توكس ایک كتے كوروكنا توبہت ہی مشکل ہے، وہ کتا تھا بھی سب سے زیادہ طاقتور اور بہت سرکش، انہوں نے سوچا کہا گر کتے کی رسی ہاتھ میں بکڑی تو بیہ قابو میں نہیں رہےگا ، رسی حجیزا کرشکار کے پیچھے بھاگ جائے گا اور شیخ کا حکم ہے کہ اسے چھوڑ نانہیں اس لئے کتے کی ری اپنی کمرے باندھ لی ، چونکہ بیہ فاقوں کی وجہ ہے بہت کمز ور ہو گئے تھے اور کتا بہت طاقتور، کتے نے جوز ورلگایا تو ہیگر گئے ، کتاانہیں بہت دور تک جنگل میں حمار بوں اور کا نٹوں میں گھیٹتا ہوا لے گیا، لہولہان ہو گئے، آخر کار شیخ نے و وسروں سے فرمایا کہاس کتے کور وکو۔لوگوں نے جب کتے کور وکا تو بیہ بہت زخمی " ہو چکے تھے اس کے باوجودانہیں اپن فکرنے تھی بس اس خوف ہے لرزرے تھے کہ شیخ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگئی ، شیخ ناراض ہوں گے ، پھرشیخ نے انہیں خلافت د ہے کررخصت کیا۔ شاہ نظام الدین کوخواب میں حضرت شاہ عبدالقدوس رحمہ

الله مَنَالَا وَمَنَالَ عَلَيْهِ مَنَالِوَ مَنِيْ الْهُولَ فَيْ الْهُولَ فَيْ الْهُولَ فَيْ الْهُولَ فَيْ الْمُولَ فَيْ الْهُولَ فَيْ الْهُولَ فَيْ الْهُولَ فَيْ الْهُولَ عَلَيْهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ ال

گھر بیٹھے بی خودکو کچھ بچھنے کی بجانے کسی ماہر قلب سے دل کاعلاج کروائیں ہے ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرا تم بھی تو دیکھو کہ بہوتم بھی تو نظر والے

#### 头<del>/≠</del>+ ←

خواجہ پندارو کہ دارد حاصلے حاصل خواجہ بجن پندار نیست

## الله فضل رحمن من مرادة بادي وَيِحْمُ المُعْمُ عَالَيْنَ عَالَيْنَ

شاہ فضل رحمٰن تُنج مراد آبادی وَیِّفِی کاللہ مُعَیّاتی سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور! ریاست رامپور کے نواب نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر شاہ صاحب میری دعوت قبول فر مالیں تو ایک لا کھاشر فی نذرانہ دوں گا۔ شاہ صاحب اس وقت کسی دی بات میں مشغول تھے، جسے اس نے کہا کہ تو بات کرتے کرتے درمیان میں فرمایا کہ ارب الکھ پر مارلات میر ہے بات من ۔ ایسے ہی جسے کی کھی یا مجھر کو اثرادیا جائے۔ جب بات سے فارغ ہوئے تو فرمایا ۔

اثرادیا جائے۔ جب بات سے فارغ ہوئے تو فرمایا ۔

میں دل پر جو ان کا کرم دیکھتا ہوں ہوں ۔

تو دل کو بہ از جام جم دیکھتا ہوں ۔

ارے میں ول پرجس کا کرم و مکھے رہا ہوں اس کے سامنے کیا لاکھوں کی ہاتیں کررہے ہو۔

#### 🛈 شاه صاحب کا دوسراقصه:

ایک انگریز گورز نے اپنی میم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی، وہ میم کے ساتھ زیارت کے لئے پہنچ گیا۔ یہ انگریز کی حکومت کا زمانہ تھا جب لوگ سپاہی سے اتنا ڈرتے تھے کہ آج کل صدر مملکت اور وزیر اعظم سے بھی اتنا نہیں ڈرتے جب وہ پہنچ تو گورز تو سامنے چٹائی پر بیٹھ گیا اور ایک کونے میں مطااوند ھار کھا ہوا تھا جوگر دوغبار سے اٹا ہوا تھا میم سے فرمایا کہ بی اس پر بیٹھ جاؤ ،اسے وہاں بندریا کی طرح بٹھا دیا۔

### الشاه صاحب كاتيسرا قصد:

ایک بارایک بہت بڑے نواب آپ کی خانقاہ میں آئے اور صاحبزادے سے رات کو تھہرنے کی خواہش طاہر کی۔عشاء کی نماز کے بعد کافی وقت گزرگیا تو صاحب زادے نے مناسب موقع دیجھ کرعرض کیا کہ فلاں نواب صاحب خانقاہ میں تھہرنا چاہتے ہیں،مہریانی فریا کیس اجازت دے دیں،آپ نے فرمایا:

" نكالو، نكالواسية"

صاحبزادے نے عرض کیا کہ وہ بے جارہ طلب لے کرآیا ہے اچھا ہے

اجازت دے دیں دینی فائدہ ہوگا ،فر مایا:

''اجھاٹھیک ہے لیکن اذان فجر ہے پہلے یہاں سے نکل جائے۔''

صاحبزادے نے نواب صاحب کو سمجھایا کہ آدھی رات کو کہاں جاؤگے بہتر ہے کہ ابھی چلے جاؤ۔

## **ت**رۇساء سىے زيادە غنى:

ایک بزرگ کوکسی رئیس نے ہدید دیا تو انہوں نے فرمایا: کیا تہاری سب ضرور تیں ہوگئیں؟" اس نے کہا '' ایھی تو بہت سی ضرور تیں ہاتی ہیں۔' اس نے کہا '' ایھی تو بہت سی ضرور تیں ہاتی ہیں۔' انہوں نے فرمایا:'' ہماری تو کوئی ضرورت باقی نہیں تم ہم سے زیادہ محتاج ہواس کے بیا ہے یا سبی رکھاو۔''

## وصرت كنگوى رَخِمَ كُلْلُهُ مَعَالَىٰ:

حضرت گنگوہی دَیِخِمُ کا فائھ کھٹائیے کے باس اگر کوئی مدرسہ کی تغییر کے لئے پیسے کی ضرورت ظاہر کرتا تو فرماتے کہ کچی اینٹیں کھڑی کرلو، پھراگروہ کہتا کہ کچی اینٹیں تو گرجا ئیں گی تو فرماتے کہ پکی بھی گرجا ئیں گی۔

#### حضرت نا نوتوى وَيِحْمَاللهُ مُتَعَاكَ:

ایک نواب صاحب نے جو دینداری میں بھی شہرت رکھتے تھے اپنے فاص سکریٹری اور وزیر کو حفرت نا نوتوی وَیِخْمُ کا للّٰهُ مُعَکالیٰ کی خدمت میں یہ پیام دے کر بھیجا کہ میں حضرت والا کی زیارت کا بہت مشاق ہوں حضرت میں حدید لیس۔ حضرت نا نوتوی وَیْخَمُ کا للّٰهُ مُعَکالیٰ نے اول اول تو اعذار شروع کر دیے کہ میں غریب دیبات کا رہنے والا آ واب امراء سے غیر واقف ہوں شاید آ واب مجلس نہ بجالا سکوں۔ اس پر وزیر صاحب نے کہا کہ حضرت! نواب صاحب تو خود حضرت کا ادب کریں کے حضرت تمام آ واب سے مشتنیٰ ہوں گے۔ حضرت نا نوتوی وَیْخَمُ کا للٰهُ اُنْ کَا نُیْ فَر مایا کہ پھر نواب صاحب ہی تو میری ملاقات کے مشتاق میں میں تو ان کی زیارت کا مشتاق نہیں ہوں اگر ان کو اشتیاق ہے تو خود مشتاق میں میں تو ان کی زیارت کا مشتاق نہیں ہوں اگر ان کو اشتیاق ہے تو خود میں مہندی تو نہیں گئی ہے۔

آپ کا حال بیتھا ۔ بیٹھا ہوں غنی ہوکے ہر ایک شاہ وگدا سے سو بار غرض جس کو بڑے وہ ادھر آئے

#### (۲۷) حضرت نانوتوی کادوسراقصه:

حضرت نانوتوی رَیِّحَمُ کاللَّهُ اَتَّعَالیٰ مسجد میں تصصی نے غالبًا ایک لاکھ اشرفیاں خدمت میں پیش کیس،آپ نے فر مایا کہ مجھے ضرورت نہیں اس نے کہا کہ آپ مساکین کو وے دیں، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ نَگالَافِکَتَان کومیرے
ہاتھ سے دلوانا ہوتا تو وہ مجھے یہ مال دیتے، اللہ نَگالَافِکَتَان نے تہمیں دیا ہے تم خود
مساکین کو دو، اس نے معجد کے باہر حضرت کے جوتوں پر وہ تمام اشر فیاں ڈال
دیں اور ایک طرف حجب کر کھڑا ہوگیا، اس نے سمجھا کہ جب باہر تشریف لائیں
گے اور اشر فیاں اس طرح پڑی ہوئی دیکھیں گے تو وہ اس نعمت کو ضائع ہونے
سے بچانے کی خاطر اٹھا کر لے جا کیں گے، حضرت جب معجد سے باہر تشریف
لا کے توایے جوتوں پر سے اشر فیاں ایسے جھاڑ دیں، جیسے کوڑا جھاڑ دیا جائے اور
جوتا بہن کر چلے گئے۔

# جا ہلوں کی عقل بروبال:

ایک جابل نے مجھ سے یہ قصہ من کر غائبانہ کہیں کہا کہ ایک لا کھاشر فیاں جوتے کے اندر کیسے چلی گئیں؟ احمق اتنائبیں سوچتے کہ جوتے پر ڈالدیں کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہا ندر مجردیں بلکہ کچھاندر کچھ باہر۔ جابلوں میں عقل تو ہوتی ہی نہیں خاص طور پر وہ جابل جے اللہ تھکا فی قال بھی دے دیں ،عقل تو و یہے ہی نہیں ہوتی پھر اگر اس کو مال بھی مل جائے تو پھر یارہ صفر سے بھی نیچ اتر جاتا ہے اور منفی حساب شروع ہوجاتا ہے۔

ایسے ہی ایک جاہل نے جب ایک بارمیر ہے کسی وعظ میں یہ قصہ سنا کہ اللہ تَدَالْاَکَوَّتُنَالِیؒ نے حضرت ابوب علیہ السلام پرسونے کی ٹڈیوں کا مینہ برسایا تو اس نے کسی سے کہا کہ جب حضرت ابوب علیہ السلام پر ٹڈیوں کا مینہ برسا تو انہیں چوٹ کیوں نہیں گئی؟ جہالت اتن بری بلا ہے۔

## الله تَمَاكِكُونَ عَالَى جا المول عد حفاظت فرما كين:

امام محمد رَیِّمَ کالڈ کُوکٹ کالٹی جاہلوں سے اسٹے بیزار سے کے فرماتے ہیں کہا گر دنیا بھر کے عوام مردمیرے غلام ہوتے اور عورتیں میری باندیاں ہوتیں تو میں سب کوآ زاد کردیتااوران کی وراثت بھی نہ لیتا۔

وراشت کے بارے میں دومسئے بھے لیں ، ایک بید کہ کسی نے غلام یا بائدی
آزاد کی وہ مرگئی، اگر اس کا کوئی نسبی رشتہ دار نہ ہوتو اس کی دراشت آزاد کرنے
والے کوملتی ہے، دوسرا مسئلہ سے کہ کوئی دراشت لینے ہے انکار کردے، معاف
کردے، دستبردار ہوجائے تو بھی اسے دراشت بہرحال ملے گی، انکار کرنے سے
حق دراشت ساقط نہیں ہوتا، وہ تو بہرصورت ملتی ہے ، اس کے باوجود امام محمد
رُختُ کُلُدُلُمُ کُفَالِیؒ نے جو یہ فیصلہ سنایا اس سے ان کا مقصد عوام سے زیادہ سے زیادہ
بیزاری ظاہر کرنا ہے، یعنی اگر دراشت ملنے کی کوئی صورت میسر ہوتی اور پھراسے
جھوڑ نے کی کوئی صورت میکن ہوتی تو جھوڑ دیتے۔

امام محد رَیِّحَمَّنَا مِلْمُنَّعَالَیٰ کا بیہ فیصلہ روالحیّار میں باب الاعتکاف سے پہلے متصل ہے۔

> حضرت شیخ سعدی رَیِّحَمُ کا طلعات کالی فرماتے ہیں۔ زجابل گریزندہ چون تیر باش نیا میختہ چون شکر شیر باش

جابل سے اتنی دور بھا گو اتنی تیزی سے بھا گوجیے تیر کمان سے بھاگ جاتا ہے، پہلا کام توبہ ہے کہ اس کا دماغ درست کر دواور اگر درست نہیں کر سکتے توبہت دور بھا گواور بہت تیزی سے بھاگو۔

### جا بلوں سے حفاظت بہت بردی نعمت ہے:

دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولا تا محد اعزاز علی رَحِّمَ کالدُّا اَنْ ہارے استاذ تھے ابوداؤ دیڑ ھایا کرتے تھے۔آپ نے درس میں فر مایا کہ اللہ تنہ لائے وَتَعَالَٰنَ استاذ تھے ابوداؤ دیڑ ھایا کر تے تھے۔آپ میں سے بہت بڑااحسان سے کہ اللہ تنہ لائے وَتَعَالَٰنَ نَہٰ لائے وَتَعَالَٰنَ مِن مِن مِن ارابطہ ان سے کہ اللہ تنہ لائے وَتَعَالَٰنَ مَا اللہ مَا اور صحبت سے نی جائے ،ان سے کوئی تعلق ورابطہ نہ ہوتو ایرائٹہ تنہ لائے وَتَعَالَٰنَ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑااحسان ہے۔

#### . تنبيه

جاہلوں سے وہ لوگ مراد ہیں جوعلاء دین سے تعلق نہیں رکھتے ، ایسے لوگ اگر فنون و نیو بیا حاصل کر لیتے ہیں تو وہ عام جاہلوں سے بھی بڑے جاہل اور دین کے بدترین دشمن ہوتے ہیں ، البتہ جوعلاء سے تعلق رکھتے ہیں ، ان کی مجالس میں حاضری دیتے ہیں ، ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کی کتابیں دیکھتے ہیں انڈ میڈ الڈ انہیں عقل سلیم عطاء فر مادیتے ہیں۔

#### 🗗 حضرت نا نوتوی کا تیسراقصه:

آپ کو ہریلی کے ایک رئیس نے غالبًا چھ ہزار روپ چیش کے کہ سی نیک کام میں لگا دیجے ، فرمایا کہ لگانے کے بھی تم بی اہل ہوتم بی خرج کردو،اس نے عرض کیا کہ میں کیا اہل ہوتا، فرمایا میرے پاس اس کی دلیل ہے وہ یہ کہ اگر اللہ تنہ کا فیکھائے تو مجھے ہی دیتے۔

#### 

آپایک مطبع میں تھے کا کام کرتے تھے وہاں سے دس روپے واہانہ لیتے ایک ریاست سے بین سورو بے واہانہ کی پیکش کی گئی، آپ نے فروایا کہ بھے بہال دس روپ ملتے ہیں جن میں سے پانچ روپ تو میرے اہل وعیال کے لئے کافی ہوجاتے ہیں اور پانچ روپ نے جاتے ہیں، آپ کے بہاں جو تین سوروپ ملیس کے ان میں سے پانچ روپ تو خرج میں آئیں کے اور دوسو پچانو ہے دو جو بجیس کے ان میں سے پانچ روپ تو خرج میں آئیں کے اور دوسو کہاں خرج کی کہ کہاں خرج کروں اس لئے معذور ہوں۔

#### حضرت مولا نامحمه ليقوب نا نوتوى رَيِّمَ لللهُ تَعَالَىٰ:

آپاجمیر کی ایک سوروپے ماہانتنخواہ حچوڑ کر دارالعلوم دیو بند میں تمیں روپے ماہانہ پرتشریف لے آئے ہے۔

حضرت مولا نامجمه لیعقوب کا دوسرا قصه:

دارالعلوم دیوبند میں آپ کوتمیں روپ ماہانہ طنتے تھے۔ بھویال کے مدارالمہام صاحب نے بیہ جواب تحریر مدارالمہام صاحب نے بیہ جواب تحریر فرمایا:

#### ﴿لا حاجة في نفس يعقوب الاقضاها﴾

یعقوب کی جو پچھودلی حاجت تھی وہ پوری ہو پچکی کہ بقدر ضرورت معاش کے ساتھ اہل اللہ مَنگلاکھ کا اللہ مائی لہذااب کے ساتھ اہل اللہ مَنگلاکھ کا قرب اور علمیہ دیدیہ خدمت نصیب ہوگئی لہذااب کہیں آنے جانے کا خیال نہیں۔

## وعرت في البند والمنافعات:

دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی طرف ہے آپ کی تخواہ میں جب بھی ترقی تجویز ہوتی تو آپ میہ کرتر تی ہے انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہماری حیثیت ہے میجی زیادہ ہے۔

#### ت حضرت سهار نبوري رَيِّمَ اللهُ المُعَالَىٰ:

مظاہرعلوم سہار نپور کے سر پرست جب بھی آپ کی تخواہ میں ترقی تجویز کرتے تو آپ انکار کردیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی ہماری حیثیت سے زیادہ ہے۔

#### و حضرت مولا ناعبد اللطيف رَيْحَمُ لللهُ مُعَاليَّ :

آپ نے اپنی ساری ملازمت میں بھی بھی اپنی ترقی کی درخواست نہ تحریر اپیش کی ندز بانی بھی کسی سے کہا۔

### و منكو رَحْمُ اللهُ تَعَالَىٰ:

حضرت مولانا محمد زکر یا دَیِّمَ کُلانگاه گان آپ بیتی میں فرماتے ہیں کہ میرے قرآن مجید کے استاذ اور کا ندھلہ کے جملہ اکابر کے استاذ حافظ منگو کو میرے دادانے صرف دورو پے ماہوار پررکھا تھا، پندرہ بیس سال کے بعدسات رو پے تک بہتے ہے، اس وقت میرے کا ندھلہ کے بہت سے اکابر کاعلی گڑھ سے تعلق وابستہ ہوگیا تھا، ان لوگوں نے بہت ہی کوشش کی کہ حافظ صاحب کو کا ندھلہ سے علی گڑھ میں منتقل کریں اور سورو پے تک تخواہ پیش کی ، حافظ صاحب کا ندھلہ سے علی گڑھ میں منتقل کریں اور سورو پے تک تخواہ پیش کی ، حافظ صاحب کے یہ کہ کہ کرا نکار کردیا کہ ایسے کا بٹھایا ہوا ہوں کہ سات سو پر بھی نہیں جاسکتا۔

## وصرت على الامة وَيُعْمَلُللُهُ عَالَىٰ:

حضرت علیم الامة رَخِمَ الله الله تَعَمَّلُالله الله تَعَمَّلُله الله تَعَمَّلُول کے والدصاحب اسنے ہوئے زمیندار تھے کہ حضرت علیم الامة کے بھانے مولانا احتشام الحق صاحب نے بتایا کہ ان کی والدہ بعنی حضرت علیم الامة کی ہمشیرہ صاحبہ کو وراثت میں پورا ایک گاؤں ملا تھا۔ سوجب بیٹی کو ایک گاؤں ملاتو ہر بیٹے کو دوگاؤں ملنے جاہئیں۔ مختلف علاقوں تھا۔ سوجب بیٹی کو ایک گاؤں ملاتو ہر بیٹے کو دوگاؤں ملنے جاہئیں۔ مختلف علاقوں کے گاؤں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں مجھ سے بینلظی ہوگئی کہ میں نے مولا تا سے بہر مال گاؤں تو بہت بڑا ہوتا ہے،
یہ بہیں پوچھا کہ اس گاؤں میں کتنی زمین تھی۔ بہر حال گاؤں تو بہت بڑا ہوتا ہے،
ایک گاؤں میں بہت بڑی زمین ہوتی ہے سو جب بٹی کو دراخت میں ایک گاؤں ملا تو بیٹے کو دو ملنے چا ہئیں گر حضرت تھیم الامۃ نے فر مایا کہ یہاں کی زمینوں کے بارے میں مجھے شہہ ہے کہ بیموروثی ہیں اس لئے میں دراخت نہیں لوں گا محض بارے میں مجھے شہہ ہے کہ بیموروثی ہیں اس لئے میں دراخت نہیں لوں گا محض شہہہ کی وجہ سے دوگاؤں چھوڑ دیئے۔

## مشتبرز مین میں فن سے اجتناب:

#### متولی کووقف زمین میں دفن کرنا:

اس قصے کے شمن میں ایک بات خیال میں رہے کہ یہ جو ایک رسم بہت پہلے سے پیدا ہو چکی ہے، نئی نہیں بہت پرانی ہے، کہ کسی مدر سے یا مسجد کے بانی ومتولی کواس مسجد یا مدرسہ کی وقف زمین میں دفن کر دیتے ہیں، یہ بدعت ہے، حضرات فقہاء کرام درج کا لیا گئے گائی نے صراحة یہ جزئید ذکر کر کے اس پر بہت می

ے ردفر مایا ہے۔افسوس پاکستان کے مولوی بھی ایسا ہی کرر ہے ہیں۔کئی مثالیس سامنے موجود ہیں۔

## عام قبرستان سے الگ دفن کرنا:

ایک مسئلہ بیجی عام ہے کہ عام قبرستان سے الگ کسی کوبھی فن کرتا جائز نہیں۔حضرت حکیم الامۃ کے مل سے اگر کسی کوشبہہ ہوتو میں نے جوتفصیل بتائی ہے اس کا جواب ہوگیا ہے کہ وہاں قبرستان اور دوسری زمینوں کے بارے میں حضرت کو موروثی ہونے کا شبہہ تھا اس عارض کی بناء پر قبر کے لئے ایس جگہ خریدی جس کے بارے میں اطمینان تھا کہ یہ موروثی نہیں۔

# دارالعلوم د يوبند كقريب اكابر كي قبرس:

ہوسکتا ہے کسی کوشہہ ہوکہ دارالعلوم دیو بندگی عمارت کے قریب جوبعض اکا برمثلاً حضرت نا نوتو کی اور حضرت شخ البند رکھاللاہ کھالی کی دو تمن قبریں ہیں شاید یہ عام قبرستان سے الگ دارالعلوم کی عمارت کے ساتھ کسی مصلحت سے بنادی گئی ہوں، عام قبرستان تو وہاں سے پچھ دور ہے یہ خیال سی خبیس حقیقت یہ ہے کہ جہاں ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں ایک جھوٹا سا قبرستان ہے جس کا نام ہے کہ جہاں ان حضرات کی قبریں ہیں وہاں ایک جھوٹا سا قبرستان ہے جس کا نام خبی دیکھیں کتنا مجیب رکھا ہے '' گورستان غریباں'' معنی دیکھیں کتنا مجیب رکھا ہے '' گورستان غریب تو مسافر کو غریب تو مسافر کو سے ہیں، دنیا میں موجود زندہ لوگ ہی مسافر ہیں تو مرنے والا تو بطریق اولی مسافر ہوتا ہے۔ الغرض '' گورستان

غریبال' ایک مستفل جھوٹا سا قبرستان ہے جس میں ان اکابر کی قبریں ہیں۔
ہمارے اکابر ایسے نہ تھے کہ' عامۃ اسلمین' سے الگ رہنا چاہتے ہوں گویا
مسلمانوں سے الگ کوئی جنس ہیں یہ بدعت بعد والوں نے ایجاد کی ہے۔اللہ
مسلمانوں نہیں ہدایت عطاء فرمائیں۔

## 🗃 حكيم الامة كادومراقصه:

حضرت کی دو ہویاں تھی، اولا دتو تھی نہیں۔ وفات کے بعدان کے مصارف کا کیاا نظام ہوگا کم از کم ای خیال سےان کی خاطر پچھ جائیداد بناجاتے یا گذراوقات کے لئے کسی دوسرے ذریعہ کا انظام فرما جاتے گر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا بلکہ اپنے بہت ہی خاص خاص خدام سے فرمایا کہ آیک ایک روپیا ماہانہ گھر والوں کو دیا کریں۔ بی خدمت بھی اہل ثروت میں ہے کی سے نہیں لی بلکہ اپنے بہت ہی مخصوص مساکیون خلفاء کواس سعادت سے نوازا۔ پھر بیاعانت بھی صرف اتنی کہ جس سے سادگی کے ساتھ گذراوقات ہوسکے، یہ ہیں تارکین دنیا۔

## **ک** حکیم الامنة کا تیسراقصه:

آپ کے والدصاحب نے ایک کارخانہ میں کھے دھہ آپ کے نام کردیا، آپ نے پوچھا کہ واقعۂ بید حصہ مجھے دے دیا ہے یا کسی مصلحت سے میرے نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کیا تو مصلحت ہی سے تھا مگر اب آپ کو ہبہ کردیا، آپ نے کہا کہ اس سے مجھ پر جے فرض ہوگیا اسے نیچ کر جے کروں گا، والد صاحب نے فرمایا کہ اس سے مجھ پر جے فرض ہوگیا اسے نیچ کر جے کروں گا، والد صاحب بیں، اس لیے جے کے لئے آیندہ سال جائیں، حضرت نے والد صاحب سے عرض کیا کہ آپ آیندہ سال تک میری حیات کی ضانت لے سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بی تو نہیں ہوسکتا تو حضرت نے فیصلہ سنادیا کہ ابھی نیچ کر جے کے لئے جار ہا ہوں، بیچا اور تشریف لے گئے۔

## كا حكيم الإمة كا چوتفاقصه

آپ کی تصانیف ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن آپ نے اپنی کسی تصنیف کا حق طبع محفوظ کر لیتے تصنیف کا حق طبع محفوظ کر لیتے تو کروڑوں کماتے۔

## عيم الامة كايا نجوال قصه:

ایک بارایک شخص بلاا جازت ریل گاڑی کا پوراڈیا آموں سے بھرکر لے
آیا۔حضرت نے فرمایا کہ پہلے اجازت کیوں نہیں لی؟ ہمارے ہاں اصول ہے کہ
پہلے اجازت لی جائے تو ہم قبول کرتے ہیں ورنہ قبول نہیں کرتے ،خلاف قانون
کیوں لائے جاؤ لے جاؤیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔وہ بہت پریشان ہوا کہ واپس
لے جاتے ہیں تو پورا بھرا ہوا ڈیا خراب ہوجائے گا۔ جب اس نے یہ بات عرض
کی تو حضرت نے فرمایا کہ اگر خراب ہوتا ہے تو ہوجائے اس میں میرا کیا قصور

ہے،ان کوخراب ہونے سے بچانا میرے ذمہ تونہیں،تم نے الی حمافت کیوں کی؟ پھر فرمایا آگر چہاس کا تدارک اوراس کوخراب ہونے سے بچانے کی تدبیر بتانا میرے ذمہ بیں پھر بھی تبرعًا آپ پراحسان کرکے بتا دیتا ہوں کہ اسے منڈی میں لے جائیں، بیچ کر پہیے لیے با ندھیں اور جائیں۔

برکت کے لئے یہ چار مثالیں بتادی ہیں درنہ آپ کے مقام استغناء کو
پوری دنیا جانتی ہے اور اس کے واقعات بے شار ہیں
نہ لا کچ دے سکیں ہرگز سخھے سکوں کی جھنکاریں
ترے دست توکل میں تھیں استغنا کی تکوار میں
سہیں ہمارے اکا برتار کین دنیا۔

ببيا تصنيخ كانسخه:

بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہدایا اور چمیے قبول کرنے سے اتناا نکار کرنے ہیں ہیں یہ چیسالا نے کا ذریعہ ہے، جو ہدایا لانے والوں کوڈ انٹتا ہے اور قبول کرنے سے انکار کرتا ہے لوگ اسے اور زیادہ دیتے ہیں، سویہ زیادہ لانے کا طریقہ ہے۔ حکیم الامة تو واقعة حکیم الامة تھے نا افور اجواب دیتے تھے۔

حضرت حکیم الامة کاسب سے بڑا کمال 'علم کلام' میں مہارت تھی ،آپ جیسا حاضر جواب صدیوں میں بیدا ہوتا ہے، جب ان مولویوں نے کہا کہ بیجو ڈانٹ ڈیٹ کرتے ہیں بیا بیسے زیادہ لانے کی ایک تدبیر ہے تو آپ نے فور اجواب دیا کہ جب انہیں خبر بھی ہے کہ یہ پیسالانے کی تدبیر ہے تو اس کوخودا ختیار جواب دیا کہ جب انہیں خبر بھی ہے کہ یہ پیسالانے کی تدبیر ہے تو اس کوخودا ختیار

کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اہل ثروت کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں؟ ان کے دروازوں کی خاک کیوں چھانتے ہیں؟ کیما جواب دیا، یہ تصحفرت حکیم الامة رَحِمَمُ اللهُ اللهُ مُعَالَیٰ۔

### ت مدنى رَيِّمَ مُلاللهُ تَعَالَىٰ:

جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے اس وقت ہماری رہائش دار جدید میں تھی۔ وہاں طلبہ کے دارالا قامۃ کے جتنے بھی جھے تھے ان میں ہے سب سے بڑا اور وسیج دار جدید تھا۔ ایک بار میں اپنے کرے سے نکلاتو دیکھا کہ حضرت مدنی دَیِّمَ کُلالْمُ کُلُون کُل

#### ورى وَرِّحَمُ كَاللهُ اللهُ اللهُ

آپ کے شیخ حضرت حکیم الامة رَخِمَ كُلاللهُ تَعَالیٰ نے آپ كو دارالعلوم

و ہو بند میں تدریس کے لئے منتخب فر ما کرآ یہ سے نخواہ کے بارے میں دریافت فرمایا تو آب نے عرض کیا کہ میں بلامعاوضہ پڑھاؤں گا، اور معاش کے لئے ینے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو بھی اس پراکتفاء کروں گا۔

#### وعرت مفتى محرسن وَيِحْمُ اللهُ اللهُ الحَالينَ :

حضرت مفتی محمد حسن رَیِّحَمُ کا لائم مَعَالیٰ نے اپنا قصہ خود مجھے ہوں بیان فرمایا که وه ایک مدرسه میں پیژهائے تھے، تخواہ بہت کم تھی اوراولا دبہت زیادہ۔ اس زمانے میں ایک مدرسہ سے دوسورویے ماہاندی پیشکش آئی آب نے اسے شيخ حضرت عليم الامة رَعِمَ الله وَيَعَمَّ اللهُ وَيَعَمَّ اللهُ وَاللَّهُ عَالَيْنَ كَى خدمت مِينِ ابني مشكلات لكه كر دوسرے ادارہ میں جانے کی اجازت جائی، حضرت حکیم الامة وَيِعَمَّ اللهُ اَلَّالَيْ نے جواب میں یون تعبیفر مائی:

'' دوسورو یے مولوی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں جو پچھل رہاہے ای برقناعت کر کے بیٹھے رہیں اللہ تَنَا کھ کھٹات وسعت عطا فرما نمیں گے۔''

حضرت مفتی صاحب وَيِّعَمُ كُلِاللَّهُ مَعَالِيٰ نے شیخ کی بدایت برعمل کیا تو اللہ تَهُلَا وَقَعَالِنَ نِهِ رزق كے دروازے كھول ديئے۔ آخر ميں نوابوں جيسى بلكه نوابوں ہے بھی بڑھ کرزندگی گزارر ہے تھے۔

#### وضرت مفتى محمودسن وَيِحْمُ لللهُ اللهُ عَالَيْ:

آپ مظاہر علوم سہار نبور میں پڑھاتے تھے۔ سی مدرسہ سے بڑے

علاء کامقام منصب اور بڑی شخواہ کی پیشکش آئی لیکن آپ نے انکار کردیا۔

اس قصہ کی تفصیل میں نے خودمفتی صاحب سے سی ہے جو بورے طور بر مادنبیں رہی۔

# 

آپ نے بھی اپنا قصہ خود مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے شیخ حضرت علیم الامة وَيِعْمُ لللهُ مُتَعَالَىٰ كَي خدمت من لكها كه آمدن بهت كم إورعيال زياده، بہت پریثان ہوں ، اعصاب جواب دے رہے ہیں ، ایسے خط کے جواب کے بارے میں ریو قعات قائم کی جاسکتی ہیں:

- 🛈 حالات يزه كربهت صدمه موا\_
  - P دل سے دعاء کرتا ہون \_
  - 🕑 وسعت رزق كاكوئى وظيفه-
    - 🅜 خود مالی تعاون ـ
- کسی ہے مالی تعاون کی سفارش۔
- ﴿ كَهِينِ كُونَى ملازمت وغيره دلوا نا ـ

تینے نے جواب میں ان تو قعات میں ہے کسی ایک کے بارے میں بھی كوئي ايك لفظ بهي نه لكها مصرف مه تنبية تحرير فرمائي: ار السوس که آپ نے پورا خط شکایت سے بھر دیا بشکر کا ایک لفظ بھی نہیں ۔ ''افسوس کہ آپ نے پورا خط شکایت سے بھر دیا بشکر کا ایک لفظ بھی نہیں

ڈ اکٹر صاحب نے شخ سے قناعت اور صبر وشکر کاسبق لیا تو اللہ مَنَا کَا فَاقِعُاكَ نے رزق کی ہارشیں برسادیں۔

### ه مولا تافيض الله وَيُحْمَلُ لللهُ تَعَالَىٰ:

مُندُوآ دم مِن حِضرت حكيم الامة وَيِّعَمُ للطَّهُ يَعَالِيٰ ہے تعلَق رکھنے والے ا یک بزرگ مولا نافیض الله گزرے ہیں، وہ ایسے متعنی تھے کہ جب بہت بڑے بڑے زمینداراور حکام ان کی زیارت کے لئے آتے تو اگروہ بیٹھے ہوتے انہیں د کیے کرلیٹ جاتے تھے اور رخ دوسری جانب کر کے مصافحہ کے لئے صرف ایک ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیتے اور کئی دن کی باسی روٹی کے نکڑے ان کے پاس ر کھے ہوتے تھےان لوگوں کو وہ کھلاتے اور اگر کوئی طالب علم دین کیسا ہی سکیین آ جاتا تو اٹھ کر کھڑے ہوجاتے ، بہت ہی بثاشت سے معانقہ کرتے اور اسے بہت بہترقتم کا کھا تا کھلاتے۔

شہرکے چیئر مین اور بہر عد بڑے زمیندار نے مجھے بتایا کہ مولا نافیض اللہ صاحب کی مسجد میں کنواں کی روہ ارہا تھا،اس میں سے مٹی تھینچنے کے لئے وہ انہیں لگاتے جس چرخی کی ذریعہ ٰ بی صفیحتے تھے یہ اس چرخی میں بندھے ہوئے رہے کو اینے کندھے یر رکھتے اور تھینچتے چلے جاتے اس رے کو تھینچتے تھینچتے ان کے کندھے پر گٹاپڑ گیااور در دہونے لگا۔

#### بهروپئے کا قصہ باعث عبرت:

جب عالمگیر رَیِّحَمُ کُلاللّٰمُ لَتَعَالَیٰ کی تخت نشینی ہوئی تواس موقع برایک بہروپیا بھی وہاں انعام لینے پہنچ گیا۔ عالمگیر دَیِّحَمُ کا دِنْامُ تَعَالیٰ بہت متورع تھے بچھتے تھے کہ بیمصرف نہیں اس لئے اسے ٹالنے کے لئے فرمایا کہ اینا کوئی کمال دکھاؤ تو انعام ملے گا، ہبرو پیا جلا گیا۔ عالمگیر رَیِّحَمُّ کا مِنْعَالیٰ کا بہمعمول تھا کہ جب کسی جگہ جاتے تو وہاں کے علماء ومشاریخ کی زیارت کے لئے ان کی خدمت می*ں* حاضری دیتے ، بیخود بہت بڑے عالم تھے اور ان کے وزراء بھی عالم تھے۔عالمگیر رَيِّهُمُ لللهُ لَهُ مَا اللَّهِ مَا جَسَ طرف زياده سفر جوتا تھا اس بہرو ہے نے اس علاقے میں جھونپر ی ڈالی اور بزرگ بن کر بیٹھ گیا۔لوگوں میں اس کی بزرگی کی خوب شہرت ہوگئ۔ جب عالمگیر رَیِحم کا ملائ اَتعالیٰ اس طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے معلوم کروایا کہ اگریہاں کوئی بزرگ ہیں تو ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔عالمگیررحمہ اللّٰه رَيْحَهُ كُاللّٰهُ مَّعَالَىٰ نے اپنے وزیر کو بھیجا۔ جب وزیر نے جا کر ملا قات کی اور پچھے سلوک کی با تمیں پوچھیں تو اس نے ایسے جواب دیئے کہ وزیر صاحب بہت معتقد ہو گئے۔ یہ بہرویئے جب کوئی روپ دھارتے ہیں تو اس کے بارے میں کمال حاصل کرتے ہیں۔ اس شخص نے علم سلوک میں مہارت حاصل کی تھی کیکن بیہ مہارت اور کمال محض ظاہری ہوتا ہے باطن میں کچھنبیں ہوتا۔وزیر نے باوشاہ کو آ کر بتایا که وہ تو بہت بڑے ولی اللہ رَئِحَمُ کُلُونُلُونَا کُلُونِ مِیں، بہت تعریف کی۔ با دشاہ بھی زیارت کے لئے تشریف لے گئے اور پچھ باتیں بوچھیں تو اس نے بہت ز بردست جواب دیئے، بادشاہ بھی بہت معتقد ہو گئے اور ایک ہزار اشرفیاں

نذرانہ پیش کیں ہمرویئے نے ڈانٹ کر کہا کہ دنیا کے کتے! تونے مجھے بھی اینے جبیبا دنیا کا کتاسمجھاہے، لے جاؤ ریاشر فیاں اور بھا گویہاں ہے۔اب تو بادشاہ اورزیادہ معتقد ہوگئے کہ بیتو بہت بڑے زاہر معلوم ہوتے ہیں۔ بادشاہ واپس اپنی قیام گاہ میں آ گئے چھے چھے یہ ہمرو پیا بھی پہنچ گیا، بادشاہ کوسلام کیااور کہا کہ میں وہی بہروبیا ہوں جوآپ کی تخت سینی کے موقع پر انعام مانگنے آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے اپنا کمال دکھاؤ پھرانعام ملے گا۔ بادشاہ نے بہت تعجب سے یو چھا کہ بیہ بتاؤ میں نے تمہیں نذرانہ کے طور پر اتنی بڑی رقم دی تھی اور تمہاری حقیقت معلوم ہوجانے کے بعد بھی میں وہ نذرانہ تم سے واپس نہ لیتا اتنا مال تم نے واپس کیوں کر ویا جب کہاب تو میں تنہیں انعام میں بہت تھوڑی ہی رقم دوں آ گا جواس کے مقالبے میں بچھ بھی نہیں۔اس بہروپے کا جواب سنے کہنے لگا کہ میں اس وفت اہل اللہ کے روپ میں تھا ،اگر اس وفت میں وہ نذرانہ رکھ لیتا تو اہل الله كي فقل مي نه ہوتى ميں نے ان كي فقل بورى طرح اتار نے كے لئے ايسا كيا۔اس قصے ميں بہت برى عبرت ہے كه ونيا كے بندے نے الله والوں كى صرف نقل اتارنے کے لئے دنیا کولات ماردی۔

یہ تمام قصے بتانے سے مقصد یمی ہے کہ آج کے علماء وطلبہ اکابر کے حالات کی روشی میں کچھا پنا جائزہ لیس اپنی اصلاح کی فکر کریں اور اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ آخرت کے لئے کی جانے والی کوشش کھی رائےگاں مہیں جاتی اللہ تَنَافِ وَقَعَالَ الله عَناف وَالله کَا اللہ عَناف وَقَعَال الله عَناف وَالله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَا الله وَا الله وَا الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَا الله وَاله

﴿ من كانت الاخرة همه جعل الله غناه في قلبه

وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا الاماقدر له (ترمذي)

''جس نے آخرت کو مقصود بنالیا اللہ تنہ الکھ کھٹان اس کے دل میں غناعطا ءفر مادیتے ہیں اور اس کی متفرق حاجات پوری فر مادیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ناک رگرتی ہوئی آتی ہے اور جس نے دنیا کو مقصود بنایا اللہ تنہ لکھ کھٹان اس کو فقر وفاقہ سے خوف زوہ رکھتے ہیں اور اس کو متفرق حاجات میں مبتلا رکھتے ہیں پھر بھی اس کو دنیا آتی ہی ملتی ہے جنتی اس کے لئے مقدر ہے۔''

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمدو على اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين

#### عرض مرتب:

حضرت اقدس سرکاری حکام سے بہت احتر از فرماتے ہیں۔خود کسی حاکم سے ملاقات کرنا تو در کنار ،کسی سرکاری تقریب میں یاکسی افسر کی نجی دعوت میں بھی تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ کوئی وزیر آپ سے ملاقات کے لئے عاضر خدمت ہونا چا ہے تو حسن تدبیر کے ذریعہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ ہاں کوئی حاکم اپنے کسی بچتے ہیں۔ ہاں کوئی حاکم اپنے کسی بچی کام سے یا دینی مقصد سے آئے تو اسے عام وقت ملاقات میں اجازت مرحمت فرماد سے ہیں، حضرت اقدس وامت برکاتہم کے قلب مبارک پر اللہ تَنَا لَا لَا تَنَا اللّٰ مَنَا لَا لَا تَنَا اللّٰ مَنَا لَا لَا تَنَا اللّٰ مَنَا لَا لَا مُکُن ہُیں۔ اللّٰہ تَنَا لَا لَا تُحَالَ کی محبت وعظمت کا ایسا تسلط ہے کہ وہاں کسی غیر کا گذر ممکن نہیں۔ آپ کا بیحال بھی آپ کی زبان مبارک سے بھی اس شعر کی صورت میں طاہر ہوتا آپ کا بیحال بھی آپ کی زبان مبارک سے بھی اس شعر کی صورت میں طاہر ہوتا

جو دہتا ہوں کسی سے میں تو دہتا ہوں تجھی سے میں جو جھکتی ہے کہیں گردن تو جھکتی ہے بہیں میری

غیراللہ ہے استغناء کے بارے میں آپ کی بیشان دنیا کے مسلمات میں

نه لالح دے سکیں ہرگز تخصے سکوں کی جھٹاریں ، تربے دست توکل میں ہیں استغنا کی تلواریں

جوعلماء حکومت کے زیراثر آجاتے ہیں ان کے بارے میں حضرت اقدی اکٹر میشعر پڑھتے ہیں۔ یہ اعمال بد کی ہے یاداش ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں ہل میں

بقیۃ السلف جمۃ الخلف حضرت اقدس دامت برکاتہم کی حیات طیبہ میں تو کل علی اللہ اور غیر اللہ ہے استغناء کے اتنے قصے ہیں کہ یبال ان کا بیان کرنا مشکل ہے، اہل ٹروت واہل منصب کی اصلاح کے لئے ان کے ساتھ آپ سے معاملات بہت عجیب اور سبق آموز ہیں۔ یہاں اہل طلب کے لئے "انوار" الرشيد'' کےان ابواب کا حوالہ تحریر کیا جار ہاہے جنہیں پڑھ کر حضرت اقدس کے احوال مباركه كى تجھ جھلك دىكھى جاسكتى ہے كيونكە \_ قلم بشکن وکاغذ سوز وسیایی ریز و دم درکش حسن این قصه عشق ست در دفتر نمی محنجد

''قلم توژ دے، کاغذ جلا دے سیاہی گرادے اور دم سادھ لے کیونکہ ہیہ قصة عشق ہے جودفتر میں نہیں ساسکتا۔'

## انوارالرشيد مستجلداول

- 🕦 تو کل اوراس کی برکات۔
  - کام ہے اجتناب۔
  - 🕑 شهرت سے اجتناب۔
- قبول مناصب سے انکار۔

#### انوارالرشيد جلدثاني

- 🙆 غیراللّٰدےاستغناء۔
- 🕥 متمول لوگوں پر مالی احسان۔
  - 🖉 وین براستقامت۔

الله تَدَّ اللَّهُ مَّ النَّهُ النَّاسِ علماء وطلبہ کواس وعظ میں نہ کورہ قصص اکابراور حضرت اقدس دامت برکاتہم کے حالات مبارکہ ومقامات رفیعہ سے سبق حاصل کرنے کی تو فیق عطاء فرما کیں اور آپ کے فیوض کوتا قیامت صدقہ جاریہ بنا کیں، آمین

www.ahlehaa.org



فقنالعظمفي المحضرات شمفي رميث يدأح رضارته النافان وعظ: 🖘 ط: **ا** علاج بإعذاب هامع مجدوالالافقاء والارشاد نام آباد كراجي بمقاك ا بعدتمازعصر بوقت: تاریخ طبع مجلد: 😄 رمضان ا۲۲ اط حسان يزننگ بريس فون: ١٩- ١٩ ٢١- ٢١-مطبع: 🖘 نا شرزے كِتَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٠٠ هـ ١ فون:۱۲۳۲۱-۱۲۰ فیکس:۱۲۳۸۱۲۳-۲۱

# بالمالخالي

#### وعظ

#### علاج بإعذاب؟

(ذی الحجه ۱۲۱ه)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان محمدًا عبده ورسوله حملي الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

هما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فيلا مرسل له من بعدته وهو العزيز الحكيم٥﴾ (٢.٣٥)

اوگ علاج کے سلسلے میں بہت زیادہ غلو کرنے لگے ہیں سمجھتے ہیں کہ زندگی ڈاکٹر کے قبضے میں ہے بازندگی دواء میں رکھی ہے حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر تو خود ہی مررہے ہیں، دوائیں بنانے والے مررہے ہیں اور جولوگ رات دن ووائمیں کھاتے رہتے ہیں وہ بھی مررہے ہیں پھربھی اتنی موثی سی بات آج کے مسلمان کی سمجھ میں نہیں آتی ۔ میرا سیجھ دستوریہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میں دوسروں کی باتیں بتانے کی بجائے اپنے حالات زیادہ بتایا کرتا ہوں اس لئے کہ ا یک مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے دوسروں کی باتیں بتائیں تو لوگ سمجھتے ہیں کے معلوم نہیں ایسے لوگ دنیا میں بھی ہوں گے آج کل تو کوئی بھی اس طرح نہیں كرسكتااس لئے ميں اليے جالات بتايا كرتا ہوں كه آپ لوگوں كے سامنے بيضا ہوا ہوں اور پھر جو حالات بتا تا ہوں وہ آپ اپنی آئکھوں سے دیکھرہے ہیں، کا نوں ہے من رہے ہیں اور اگر کسی کواس میں ذرا سابھی شک وشبہہ ہوتو وہ اور غورے دیکھے لےخوب غورے دیکھے کہ اس کے حالات کیے ہیں۔اب سنئے علاج كے ملسل ميں ہمارے حالات كيسے ہيں:

#### علاج کے بارے میں معمول:

علان کے بارے میں اپنامعمول بتا دوں کین بیخوب سمجھ لیس کہ اس سے میں اپنامعمول بتا دوں کو ہپتالوں کے چکروں میں اور کنے کا مشورہ نہیں دے رہ کنانہیں، آپ لوگوں کو ہپتالوں کے چکروں سے روکنے کا مشورہ نہیں دے رہا میں تو اپنامعمول بتانا چا ہتا ہوں۔ دوسروں کو اس کا مشورہ اس لئے نہیں دیتا کہ میرے مشورے پڑل کرنے سے اگر کوئی مرگیا تو کہیں گے کہ اس نے مروایا ہے، مقصد بہ ہے کہ اللہ تَدَالْاَ وَتَعَالَاتَ کی نافر مانیوں سے تو بہریں تو علاج کے عطریقے کی ہدایت مل جائے گی۔

#### ہیبتال جانے کے محرکات:

میتالوں کی طرف بھا گئے کے میمرکات ہیں:

### 0ال:

پیسے کی فراوانی۔ یہ سکین جھونپڑیوں والے بے چارے مرتے رہتے ہیں کسی کوخیال بھی نہیں آتا ہپتالوں کی طرف بھا گئے کا اورا کرخیال آئے بھی تو پیسا نہ ہونے کی وجہ سے جابی نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو اللہ تَنکلافَوَ عَمَال نے مال دیا ہے ان کے دلوں میں اس نعمت کی قدر نہیں ،اللہ تَنکلافَوَ عَمَال کی نافر مانیوں کی وجہ سے وہ ان پرایسے عذاب مسلط فر ما دیتے ہیں کہ او نے علاجوں اور ہپتالوں پر اپنی دولت پر بادکررہے ہیں ،اللہ نے ان کی عقل کوئے کردیا ہے اگر پچھ عقل ہوتی تو علاج میں اعتدال سے کام لیتے اور اللہ تَنکلافِو اَن کی حکومت قائم کرنے خرج کرتے ، اللہ تَنکلافِو اَن کی اللہ میں براللہ تَنکلافِو اَن کی حکومت قائم کرنے میں تعاون کرتے۔

#### 🗗 معاونين:

معاون لوگ زیادہ ہوں ، سپتال میں رہنے کے لئے وہاں آنے جانے کے لئے ، کھانا وغیرہ پہنچانے کے لئے معاونین کی کثرت ہو۔

اس بارے میں سیح بات یہ ہے کہ مجھے ایسے غیراہم کام خدام سے لیتے

ہوئے شرم آتی ہے، (حضرت اقدس کے خدام استے ہیں کہ شار سے باہر پھروہ ہیں ایسے جال نثار کہ آپ کی ذراس تکلیف پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کو اپنے کہ ایسے جال نثار کہ آپ کی ذراس تکلیف پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کو اپنے بہت بڑی سعادت ہجھتے ہیں: اس کے باوجود حضرت اقدس کا علاج کے سلسلے میں کسی سے خدمت لینے میں شرم محسوس کرنا تعلق مع ہے اللہ اور انقطاع عما سوی اللہ میں بلند ترین مقام کا اثر ہے۔جامع)

### ا فأدلع:

الله تَهُ اللَّهُ وَالله كَافر مانى سے مزاج اليابن جاتا ہے كہ تجے بات بجھ ميں نہيں آتی نافر مان اسان سجے كوغلط اور غلط كو تيجے تجھے لگتا ہے، مجھے شرع وعقل كے فيلا وہ ط فا بھی او نجے علاج اور جسپتالوں سے وحشت ہے، مير ب الله تَهُ اللَّهُ قَالَةٌ كَا مِح بربهت براكرم ہے كہ اس نے علاج كے علاج ميں بھی ميری طبیعت شریعت اور عقل سلیم سے مطابق بنائی ہے، فالحمد نلاعلی ذلک۔

### 🗗 علاج کی اہمیت:

لوگوں نے جتنی اہمیت علاج کود رکھی ہے وہ شریعت وعقل دونوں کے خلاف ہے اللہ متنافظ کات پر تو کل واعقاد کے خلاف ہے، بینیں سوچتے کہ اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا مرجا ئیں گے ،ایک ندایک دن تو مرنا ہی ہے اگرا بنہیں مرے تو بعد میں مرجا ئیں گے موت کا وقت معین ہے لیکن لوگوں کے حالات ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر تقدیم کو ٹال سکتا ہے، علاج میں اتنا غلوکر رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر مرنے سے بچالے گایا موت کے وقت کو

آ کے بر صادے گا ،اللہ کے بندو! کچھ تو سوچو سیسی حماقت کی بات ہے۔

جھے پراللہ تنگافی کا جو برحمت ہے کہ اس نے مجھے بھاریوں سے بھیا ہوا ہے اس کا سبب بھی ایک دوسری رحمت ہے بعنی بیرحمت ایک دوسری رحمت برخی ہرحمت ایک دوسری رحمت برخی ہے وہ دوسری رحمت بید کہ دل میں قطعا علاج کی کوئی اہمیت سرے ہے ہی نہیں، میرا بی عقیدہ ہے کہ دواؤں اور ڈاکٹروں کی بجائے جو بچھ بھی ہے وہ میر سے اللہ تنگافی کات کے قبضے میں ہے، دواؤں اور ڈاکٹروں پراعمانیں میراف اور صرف اور صرف این اللہ تنگافی کات کے قبضے میں ہے، دواؤں اور ڈاکٹروں پراعمانی نہیں میرانی دوسرف اور صرف این اللہ تنگافی کات کے اللہ تنگافی کات سے برحمت بھی ہوگئی کہ بھاریاں ہوتی بین میں بیا جس بیا میں بیا جس کی ہرکت سے برحمت بھی ہوگئی کہ بھاریاں ہوتی بین نہیں ۔ میں بیا جس بیا

﴿ واذا مرضت فهو یشفین ﴾ (۲۲،۴۸) میں بھی بیار ہوتا ہوں تو میرااللہ بچھے شفا دیتا ہے، انسان اپنی کوتا ہیوں کی وجہ سے بیار ہوتا ہے اوراللہ السے شفاء دیتا ہے۔

### الله مَلْكُلُكُمُ الله يَنظرنه ونا:

یہ خیال دل میں رائخ ہونا ضروری ہے کہ جومقدر ہے وہی ہوگا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جواللہ تنہ الفقائل کی تقدیر پرراضی رہیں ورنہ اکثر کا حال ہے ہے کہ بہت غلو کرتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے اسباب اختیار کرکے، کوششیں کر کے یہ لوگ اللہ تنہ لاکھ گئال کی تقدیر کو بدل دیں گے، جیح طریقہ تو یہ ہے کہ اعتدال میں رہ کرکوشش واسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ تنہ لاکھ گئال کے سپر د کردیں، اللہ تنہ لاکھ گئال کی تقدیر پرراضی رہیں۔

یہ تو تھے ہیتالوں اور ڈاکٹروں کی طرف رجوع کے اسباب، اب میں علاج کے سلسلے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے پچھ حالات اور قصے بتاؤں گا علاج کے سلسلے میں اپنے اور اپنے گھر والوں کے پچھ حالات اور قصے بتاؤں گا ع

#### تكليف كااخفاء:

مجھے بھی کوئی تھوڑی تکلیف ہوجائے تو میں بھی کسی کوئیں بتاتا کہ مجھے یہ تکلیف ہوجائے تو میں بھی کسی کوئیں بتاتا کہ مجھے یہ تکلیف ہے اتی تو اس ہے کہ اللہ مَا کَلَافَوَدَّ عَالیٰ نے اتی تو تعلیف میں عطاء فرما نمیں اور ذراسی تکلیف پر انسان بتاتا رہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوگئی۔ ہوگئی۔

حضرت لقمان علیہ السلام کسی کے باغ میں ملازم تھے، باغ کے مالک نے ایک باران سے کہا کہ جھے ایک ککڑی دیں، بیکٹری لے گئے، مالک نے کہا کہ

پہلے آپ اسے کھا کر دیکھیں کہیں کڑوی تو نہیں ، انہوں نے جوا سے کھایا تو وہ تھی تو کڑوی مگریا ہے ہے کہ بیار ہوسجان کڑوی مگریا ہے مزید کے لے کر کھار ہے تھے کہ جیسے بہت ہی مزیدار ہوسجان اللہ! اب جو مالک نے کھا کر دیکھی تو وہ بہت ہی کڑوی تھی ، اس نے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے آپ تو ایسے کھا رہے تھے کہ جیسے بہت ہی مزیدار ہویہ تو بہت کڑوی ہے۔ فرمایا:

"جس ہاتھ نے بے شار نعتیں اور مشائیاں کھلا کیں اس ہاتھ سے اگر ایک کلای ذرای کروی نکل آئی تو کیے منہ بناؤں۔"

بیقصہ میرے ساتھ پیش آتار ہتا ہے بھی کوئی ذرائی تکلیف آئے تواسے
میس کھنا کہ یہ کوئی تکلیف ہے، اس کا کوئی علاج کرنا چاہئے یا کسی کو بتاؤں ، ایسے
نہیں کرتا اگر بھی کوئی پوچھتا ہے کہ محت کیسی ہے؟ تو میں ذراا چھا کرزور سے کہتا
ہوں: ' الحمد للنہ! بہت اچھی ہے ، علی الطیر ان'

بس خیال رہتا ہے کہ ضرورت سے بہت زیادہ انچھی ہے، انسان کوجتنی صحت کی ضرورت ہوتی ہے اس کی بنسبت میری صحت بحمداللہ تعالی بہت انچھی ہے۔

#### علاج كاطريقه:

اگر کوئی تھوڑی بہت تکلیف ہو بھی تو اولاً تو دواء وغیرہ کھاتا ہی نہیں اور کھاتا بھی نہیں اور کھاتا بھی ہوں قراساغور کھاتا بھی ہوں تو ہومیو پیتھک کی تھوڑی ہی دوائیں رکھی ہوئی ہیں ذراساغور کرکے ان میں سے کوئی جھوٹی ہی گولی منہ میں ڈال لی ، زیاج ہ تر ایک وقت میں ایک ہی خوراک سے بھی چندخوراکوں سے ایک ہی خوراک سے بھی چندخوراکوں سے

الله تَهَالْكُوْلُوَاكُ صحت عطاء فرما دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ یہاں کوئی ڈاکٹر آیا ہویا بھی میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں بھی دیکھا ہے، سنا ہے؟ اس کے کہ دوسروں کی باتنس، دوسروں کے ہے؟ اس کے کہ دوسروں کی باتنس، دوسروں کے قصے بتاؤں میں اپنے حالات بتاتا ہوں۔

### علاج ہے متعلق چند تھے:

اب علاج ہے معلّق چند قصے سنے:

#### • ول كامعايين

یہاں پڑوں میں جو ڈاکٹر صاحب ہیں بدول کے اسپیٹلسٹ ہیں، ایک بار میں نے کسی مشورے کے لئے ان سے بات کی تو وہ کہنے گئے کہ آپ کے ول کا معایدہ کر لیمتا ہوں ساتھ ساتھ بلڈ پریٹر بھی دیکے لوں گا اور بھی یا دہیں کیا پھے کہا اور بہے کہ میرے پاس بہت بڑی مشین ہے سارے کا ساراانسان اس میں سے گذر جاتا ہے، ایک ایک چیز نظر آ جاتی ہے۔ بید رمضان کے شروع کا قصہ ہے، میں نے اس وقت تو آئیس ٹال دیا کہ عید کے بعد دیکھیں گرمضان میں تو کام زیادہ ہے۔ بید کی بھی مرگیا تو کیا ہوگا جلدی بھا گوجلدی دکھاؤ، آ و ھے سے زیادہ رمضان باتی تھا، میں نے ان سے کہا کہ رمضان کے بعد دیکھیں گے۔ رمضان کے ہو گر نہیں کہ رمضان کے بعد دیکھیں گے، دل میں فیصلہ تو کر ہی لیا تھا کہ ہرگز نہیں دکھاؤں گا مگر صرف آئیس ٹالنے کے لئے بیہ جواب و سے دیا۔ اب تقریبا تین چار دو قبل وہ مجھ سے بو چھنے لگے کہ کیا اراوہ ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تَنَافِلُوکَاتَاتَ نے روز بی دیا کہا کہ اللہ تَنَافِلُوکَوَاتَ نے روز بی دیا کہا کہ اللہ تَنَافِلُوکَوَاتَ نے روز بی دیا کہا کہ اللہ تَنَافِکُوکَاتَ نے

سب کھھی بنایا ہوا ہے بلاضرورت کیوں معاینہ کروائیں، ول کا تو بس ہروفت یمی معاینہ کرتے رہنا جا ہے کہ اللہ تَاکھا کَاتَانْ کی طرف توجہ کُنی ہے۔

#### 🗗 صاحب زادے کا پیشاب بند:

جب میں جامعہ دار العلوم کورنگی میں تھا میرے بینے کا پیشاب بند ہوگیا ایک ڈاکٹر نے سول ہمپتال لے جانے کوکہااور ایک برجہ لکھ دیا، میں استغفار کرتا ر ہااور دعاء کرتار ہا کہ یااللہ! ہمپتال کی مصیبت سے حفاظت فرما، میں بالکل اکیلا يے کو الے گياكس ايك طالب علم كو بھى ساتھ نيس ليا، كدان كى تعليم كاحرج كيوں كرول، وبال سے ركشار على سيتال يہني سے يہلے الله تا الله عالى في دل ميں يه بات والى كهايك واكثر صاحب نيك بين، حضرت وَيِّمَ مُلْاللهُ مُعَالِينَ كي خدمت میں روز اندحاضری ویتے ہیں پہلے ان سے مشورہ کرلیا جائے۔ان کے باس محے انہوں نے پیشاب خارج کردیا،اس میں کامیابی ہوگئی اللہ کاشکراواء کیا کہاللہ مَّهُ لَكُنَّ اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ بجرطرت طرح کے تصائی حجریاں نکال کر جھیٹ پڑتے ، اللہ تَنکھ کَالْتُ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مَنکہ کا اللّٰہ مُنکہ کا اللّٰہ مُنکہ کا اللّٰہ مُنکہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کے اللّٰہ کا اللّٰہ کے ال لیا۔ پھرانہی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پیثاب بندہونے کی وجہ کی تشخیص اور مکتل علاج کے لئے ایکسر حے کروائیں، پھر دعاء کی کہ بااللہ! بیا مصیبت ہے، الیسرے تو پتانہیں کیا ہوتا ہے، کہاں ہوگا ، کیسے ہوگا پھراس کے بعد کیا ہوگا ،عجیب ایک بوجھ سا د ماغ پر ہوگیا، پھراللہ تَنَاکِکَوَمُنَانیؒ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک و اکثر حضرت محکیم الامة رَيِّحمُ الله الله الله عَالي كے خليفه حضرت مولانا وسى الله خان رَ الْمُمَ اللَّهُ مُعَالِكٌ كُم يدين ان سے بھي مشور ه كرليس ،ان كے ياس لے كئے وہ پیٹ کے کیڑوں کے اسپیشلسٹ تنے انہوں نے بیچے کی صرف آئکھیں و بکھے کر بتا

دیا کہ ایکسرے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں کوئی کیڑا چیٹاب کی نالی کے سامنے آگیا ہے جس کی وجہ سے پیٹاب رک گیا تھا،
انہوں نے کیڑوں کی دواء دی بفضل اللہ مَنَالْاَفْوَعُمَاكَ بچہ بالکل ٹھیک ہوگیا ورنہ اگر
پڑجاتے ایکسروں کے چکر میں پھرتو پچھنہ پوچھنے کیا حال ہوتا۔ میں نے ان
دونوں ڈاکٹروں کی دینی حیثیت اس لئے بتائی ہے کہ معاملات دیندارلوگوں سے
کیا کریں۔

ہیتال اورا یکسروں کے چکر کی مثال یوں سجھ لیں کہ جیسے کولہو ہیں ذراسا
اتناسا دامن آگیا (حضرت اقدس اپنے کرتے کی کلی کو بالکل سرے پر سے پکڑ کر
اس کی بہت ہی باریک می نوک بنا کر فرماتے ہیں ) اتی می ذراسی نوک ہی کولہو
ہیں آگی تو آنا فانا پورے کا پورا کولہو ہیں چلا جائے گا اور وہ پورے جسم کو نچوڑ دے
گا، بالکل ای طرح اگر کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس یا کسی ہیتال میں پہنچ گیا تو بس
خون اور ہڈیاں سب کچھ نچوڑ کر رکھ دیں گے۔ پھر کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو
ہیتال جانے سے روک نہیں رہا ہوں کہیں کوئی مرجائے تو کہیں کہ اس نے ایسے
ہیتال جانے سے روک نہیں رہا ہوں کہیں کوئی مرجائے تو کہیں کہ اس نے ایسے
قابل اور ایسی عقل سلیم عطاء فرما تیں کہ وہ علاج کے چیج طریقے اور راہ اعتدال کو
قابل اور ایسی عقل سلیم عطاء فرما تیں کہ وہ علاج کے چیج طریقے اور راہ اعتدال کو

### عبرانی صاحبہ کے گلے میں تکلیف:

ایک بارسرد بول کے زمانے میں آ دھی رات کے بعد گھر والوں کو بہت زبر دست دورہ پڑا مجھے جگایا اور جلدی ہے کہا کہ میری جان گئی، رات کو جو بکرے کی سری کھائی تھی شایداس کی ہٹری کا کوئی ذرہ طلق میں اٹک گیا ہے اس لئے گلا بند ہور ہاہے، مجھے خیال ہوا کہ گلے سے ہٹری نکلوانے کے لئے تو ہیں تال جانا ہی پڑے گااس کے سوااور کوئی صورت نظر نہیں آتی ، ایسی خطرنا کے صورت حال میں توجانا ہی چاہئے۔ ابھی اس بارے میں سوج ہی رہے تھے کہ یہ کہنے گئیں: '' یہیں سے کوئی گولی میرے منہ میں ڈال دیں۔''

میں نے ان کی تسلی کے لئے'' فیرم فاس'' کی دو تین گولیاں ان کے منہ میں ڈال دیں وہ ابھی حلق سے اتری ہی تھیں کہ کہنے گئیں: ''میری جان نچ گئی اب ہمپتال جانے کی ضرورت نہیں۔''

کے کیے بچایا ہیتال سے اگر چلے جاتے تو شاید وہ بڑی اللہ تنگال کو اگلا کا اللہ تنگال کو اگلا کے کیے بچایا ہیتال سے اگر چلے جاتے تو شاید وہ بڑی نکا لئے کے لئے فور اگلا کاٹ دیتے پھر مریض بچے یا مرے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، آ پریشن بالکل سچے کر دیا، آ گے موت تو مقدرتھی مرنا تو تھا،ی مرگیا،ہم نے آپریشن بالکل سچے کر دیا، آ گے موت تو مقدرتھی مرنا تو تھا،ی مرگیا،ہم نے آپریشن بالکل سچے کر دیا تھا۔

#### 🕜 اعصالی دورے:

ایک بارگھروالوں کواعصائی دورے شروع ہو گئے، بہت زبردست دورہ پڑتا تھا۔ایک ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیاانہوں نے کہا کہاس کا علاج فوڑ اکرنا بہت ضروری ہے ورنہ بیمرض بڑھ جائے گا بھراس کا علاج مشکل ہوگا۔انہوں بہت ضروری ہے ورنہ بیمرض بڑھ جائے گا بھراس کا علاج مشکل ہوگا۔انہوں نے دواءلکھ دی، میں اس کی قیمت معلوم کروا کراتنی رقم دارالا فرآء میں اس کی قیمت معلوم کروا کراتنی رقم دارالا فرآء میں اخل کردی

تو الله نَهُ الْاَفَعَ قَالِنَّ نِهِ الْهِيمِ بغير دواء كے ہی شفاءعطاء فرمادی۔ آپ لوگ ايبانہ كريں ورندمر محيح تومير ہے سرچڑھيں گے كه اس كے كہنے سے مرگئے۔

### 🗗 صاحبزادے کی گردن میں درد:

ایک بارمیرے بینے کی گردن میں بہت بخت دردا نھا اتنا شدید درد کہ گردن ہلانہیں سکتے تھے اور ماشاء اللہ! زبر دست جوان ہونے کے باوجود چینیں نکل رہی تھیں رور ہے ہتھے۔ یہبی قریب ہی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو بہت محبت دالے مخلص، بہت ماہراور بہت بمحصدار بھی تھے،ایک خوبی ان میں یہ بھی تھی کہ وہ مریض کو بھی بھی ڈراتے نہیں تھے پریثان نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے ڈاکٹروں کا تو کام بی یہی ہے کہ مریض کوڈرایا جائے کہ ارے! تم تو مرجاؤ کے فلاں ٹمیٹ کرواؤ ، فلاں ٹمیٹ کرواؤ کیکن وہ ڈاکٹر صاحب مریض کو پریثان نہیں کرتے تھے بلکت لل دیتے تھے، آدھی بیاری توان کے پاس جانے سے ہی ختم ہوجاتی تھی۔ان سب اوصاف کے باوجودان کی نظر میں پیکوئی ایبا خطرناک مرض تفاكه بالكل خلاف معمول كہنے \_لگےفوز ابہت جلدی ہیپتال لے كر جائيں \_ مجھےاس پر بہت حیرت ہوئی کہ بیڈا کٹر صاحب تو بہت تسلی دیا کرتے ہیں بیکھی فورُ اسپتال لے جانے کو کہہ رہے ہیں۔ایسی خطرناک خبر سننے کے بعد بھی میں جلدی ہے ہیتال کی طرف نہیں بھا گااللہ ہے دعاء کی تو بیخیال آیا کہ پہلے'' بابو کیمک'' کے مسکن نسخے کا تجربہ کرلو، میں نے اس نسخے کی دوا کیں یانی کی ایک پیالی میں حل کرلیں ،اس ہے ایک چمچی بیٹے کے منہ میں ڈالی ، حیار ، پانچ منٹ بعد کہنے کیے پچے سکون ہے، میں نے کہاالحمدللہ! یائج یائج منٹ کے بعد تین جار خوراکیں لیے کر دیکھیں۔ تین جارخوراکیں لیں تو مرض تقریبًا آ دھارہ گیا اور

تقریبًا دو تھنٹے میں اللہ تَہ کافئے گانے نے مکمل شفاء عطاء فر ما دی، اگر چلے جاتے ہیں۔ ہیں اللہ تَہ کافئے گانے نے مکمل شفاء عطاء فر ما دی، اگر چلے جاتے ہیں اللہ وہ کہتے ''گردن تو ڑبخار' ہے۔ گردن تو ڑبخار نے ہیں کہ مریض مرنے گردن تو ڑبی دیتے ہیں کہ مریض مرنے ہیں۔ تو ن چائے جائے گردن تو ڑکر چھوڑتے ہیں۔ معلوم نہیں کتنے قصے ہیں عمر بھر کی با تیں تھوڑے سے وقت میں کیسے بتاؤں۔ معلوم نہیں کتنے قصے ہیں عمر بھر کی با تیں تھوڑے سے وقت میں کیسے بتاؤں۔

### • د ماغ كاجھنكا:

سترہ سال پہلے کی بات ہے ایک بار لکھتے ہوئے میرے د ماغ میں بہت ز بردست جھٹکالگا، میں نے ایک ہومیو پیٹھک ڈاکٹر کوفون کیا، جیسے ہی میں نے انہیں بتایا تو وہ بہت چنخ کر بولے کہ پہلی فرصت میں ہیپتال جا ئیں گلشن میں ا یک بہت بڑا ہینتال ہے فلاں نام کا انہوں نے معاینہ کے لئے کروڑوں کی نئی نٹی مشینیں منگوائی ہیں آپ وہاں جا ئیں بہ برین کا معاملہ ہے برین کا ، دیاغ کا . معاملہ ہے فورُ البہلی فرصت میں پہنچیں۔انہیں تو میں نے کچھ جواب نہیں دیا گئر دل میں میسوچا کہ انہوں نے کروڑوں کی جومشینیں منگوائی ہیں تو وہ میرے لئے تھوڑا ہی منگوائی ہیں ان کے لئے بکرے اور بہت ہیں میں کیوں جا کر بکرا ہوں ، خود کو نتاہ کروں ، میں تو ہر گرنہیں جاؤں گا ، ڈاکٹر صاحب سے میں نے کچھ نہیں کہا بس ول میں فیصلہ کرلیا۔ دوسری بات میں نے بیسو چی کہ بیرحادثہ کیوں ہوا،اس کی وجہ بیمعلوم ہوئی کہ میں د ماغی محنت بہت زیادہ کرتا تھا سوتا بہت کم تھا، میں نے سونے کا وقت نسبۂ کچھزیا دہ کر دیا اور دیاغی محفت کچھ کم کر دی۔اس کے بعد سترہ سال گذر گئے بحمراللہ تعالی زندہ اور صحت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں ،اللہ نے زنده رکھا ہوا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہا گرخدانخو استہ کہیں پہنچ جا تا مذرح گلشن اقبال

میں وہ تو میرا د ماغ چیر کرمعلوم نہیں کیا کیا کرتے اللہ نَدَالَا وَعَالَ نے اپنے فضل وکرم سے بچالیا۔

### **ک**دوبچول کوہیضہ:

جب میں جامعہ دارالعلوم کورنگی میں تھا میر ہے دو بچوں کو ہمینہ ہوگیا ایک کی عمر تقریبًا تین سال تھی اور دوسرے کی پانچ سال انہوں نے بچوں کے ساتھ کھیل کھیل میں کیلے کے بتوں کو پان اور ارتڈ کے بیجوں کو چھالیا بنا کر خوب کھائے۔ کافی رات گزر نے کے بعد اچا تک دونوں کو تے اور اسہال شروع ہوگئے، ہم بہت جیران ہوئے کہ انہیں کیا ہوا، سوچا کہ دن بھر میں کیا کھایا ایک کوئی چیز تو انہیں کھلائی ہی نہیں بھر یہ کیے ہوگیا، بس ماقد راللہ! ان بچوں کی حالت ایس ہوگئی کہ جیسے بالکل آخری دم ہو، اللہ تیکھاؤڈ کائے تا ہومیو بیتھک کی دوا نہ دریئرم البم، سے شفاءعطا فرمادی۔

کبھی میں خود بھار ہوجاتا یا بیوی بچوں میں سے کوئی بیار ہوجاتا تو میں بھی اپنے والدین کواطلاع نہیں کرتا تھا اس لئے کہ انہیں تکلیف ہوگی اور پھر آپس میں سلسلہ چلے گا ٹیلیفون کا یا خط و کتابت کا بھی کی زیادہ بھاری کا س لیا تو کہیں خودتشریف لانے کی زحمت فر ما نمیں ،کسی کو بتاتا ہی نہیں تھا، بس یہی سوچتا تھا کہ اللہ جا نتا ہے اس کے سامنے سب بچھ ہا اور وہی کا فی ہے۔ آج کل الوکوں کا یہ طریقہ ہوگیا ہے کہ ذرای کوئی بھاری ہوتو فور ارشتے داروں کواطلاع کرتے ہیں، سب بھا گے بھا گے آتے ہیں ایک مریض کی خاطر کتنے لوگ پریشان ہوتی ، سب بھا گے تھا گے آتے ہیں ایک مریض کی خاطر کتنے لوگ پریشان ، ویہ ہیں ۔ آج کے مسلمان نے دنیا کوجہنم بنار کھا ہے جہنم ۔

بچوں کی حالت الی ہوگئ تھی جسے لوگ کہتے ہیں''موت کے منہ میں''
اللہ ہی نے بچایا موت کے منہ سے۔ ذراسو چئے! دو بیچے تھے اور الی خطرناک
حالت گراس وقت بھی دور دور بی خیال بیدا نہیں ہوا کہ بھا گوکسی ہمپتال کی طرف
فلاں ہمپتال میں ، فلاں ہمپتال میں مجھے تو ہمپتالوں کے نام بھی نہیں معلوم ، یا
کسی بڑے ڈاکٹر کی طرف بھا گویا کسی ڈاکٹر کو گھر میں بلواؤ۔

### ۵ دو بچول کوخونی پیچش:

یہاں ناظم آباد میں کئینے کے بعدایک باردو پچوں کوخونی پیش ہوگئی پیف میں سخت درداور پیش دو ہفتے سے بھی زیادہ سخت کلیف رہی تو بھی کسی سپتال کا رخ نہیں کیا، یہیں بیٹھے بیٹھے مختلف ڈاکٹروں سے علاج کرواتے رہے۔ علاج جلدی جلدی جلدی بیٹ بدلنا چاہئے ، جوعلاج شروع کیا جائے تجربے کے لئے کم سے کم تین دن تک کرنا چاہئے ، اگر تین دن میں ذرا سابھی افاقہ ہوتو وہی علاج جاری رکھنا چاہئے ، میں نے بچوں کا علاج ایک ڈاکٹر سے کئی کئی دن کروایا ورکئی ڈاکٹر سے کئی گئی دن کروایا اورکئی ڈاکٹر سے گئی گئی دن کروایا ہوتی وارکئی ڈاکٹر بدلے کسی سے فائدہ نہ ہوا ، بالآخر اللہ تنہ کا ایک ڈاکٹر سے بھی کئی دن کروایا ہی دواء سے شفاء بخشی ۔ لوگ تو معمولی سے مروڑ اور پیش کی وجہ سے بھی استے ہی دواء سے شفاء بخشی ۔ لوگ تو معمولی سے مروڑ اور پیش کی وجہ سے بھی استے ہیں کہ بس بھا گو بھا گو بہتا لوں کی طرف۔

### بچول کی بیاریان:

بچوں کی بیاریوں کا سبب زیادہ تر والدین کی حمافت ہے کہ بچوں کے کھلانے پلانے میں احتیاط نہیں کرتے بچھ نہیں سوچتے جو پچھ بچہ مانگے دے دیتے ہیں، والدین کو یہ ہوش نہیں کہ بچوں کے کھانے پینے میں احتیاط کرنی حاہے مگرانی رکھنی حاہد بینہ ہوکہ جوسامنے آئے جتنا آئے کھا تا ہی چلا جائے۔

### شيطان كى تونى:

الله بچے کو وحی کرتا ہے کہ روؤ ، رونے سے ورزش ہوتی ہے اس کی آواز ،
سینداور پٹھے کھلتے ہیں ، روتے وقت ہاتھ پاؤں بھی چلاتا ہے اس طرح اس کے
تمام جسم کی ورزش ہوتی ہے۔ ایک ایک عضو کی ورزش ہوجاتی ہے ، اللہ تو وحی کرتا
ہے کہ رورو کر ورزش کر واور لوگوں کا حال سے ہے کہ جہاں بچہ رویا فوز اشیطان کی
ٹونٹی اس کے منہ میں گھسین دیتے ہیں ، بوتکوں کا زمانہ آگیا ہے تا ، ماں اپنا دود ھ
نہیں پلاتی بوتل اٹھا کرٹونٹی منہ میں گھسیز دیتے ہے۔

### الله تَهُ لَكُ وَمُناكَ كَي طرف عن وحى: ١

الله مَنَا لَكُونَا الله عَنَا لَكُونَ عَلَى الله عَنَا الله مِنَا الله مَنَا الله عَنَا الله مَنَا الله عَنَا تمن فائدے ہیں: ﴿ بَحِول كَى ورزش ﴿ مُنَاوِقَ بِررحمت ﴿ بِرون كورون كا سبق۔

بچوں کو جو دست اور پیش کتے ہیں بیدوالدین لکواتے ہیں، خاص طور پر مال تواسے پچھ نہ پچھ چوگا دیتی ہی رہتی ہے، بچدرور ہا ہے ضد کرر ہا ہے تو چلو بیعی کھلا دو وہ بھی کھلا دوا ہے بچوں کے معدے میں خرائی ہوتو ایک وقت کا فاقہ کرلیں افاقہ ہوجائے گا کیونکہ: ا + فاقه = افاقه

مکرلوگوں کا طریقہ الٹا ہے بچے کو تے اور اسہال وغیرہ ہوتے ہیں تو والدین اسے اور زیادہ کھلاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو کچھ کھایا تھا وہ تو نکل گیا اب جلدی اندر کچھاورڈ الو۔ بچہ بیٹ کرنے کوروتا ہے ماں اور زیادہ چوگا دیتی ہے۔

### بجون كارونا الله تَهَالَكُوكَوُكُاكُ كَارِمت:

بچوں کے رونے پراللہ تنگاؤگاگاگا کورم آتا ہے اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اس کے رحمت متوجہ ہوتی ہے اس کے کہ بچوں کو ماؤں سے الگ کر دوتا کہ وہ خوب روئیں، جینیں چلائیں تو پیل، بلبلائیں اللہ تنگاؤگاگاگا ان کی اس حالت پر رحم کھا کر بارش برسائیں گے۔

### روناتو چاہتے بروں کو:

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رَیِّمَ کُلاللهُ مَتَعَالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیو بند میں این استاذ حضرت مولا ناسیدا صغر سین صاحب رَیِّمَ کُلاللهُ مَتَعَالیٰ کی خدمت میں بے کے استاذ حضرت مولا ناسید اصغر سین صاحب رَیِّمَ کُلاللهُ مُتَعَالیٰ کی خدمت میں بے کے رونے کا تعویذ لینے محتے ، انہوں نے فرمایا:

''میاں! رونا تو چاہئے تم بڑوں کو بڑے نہیں روتے تو کم از کم بچوں کوتو رونے دو۔'

## معده محج رکھنے کے وظیفے:

اپنااور بچوں کامعدہ میجے رکھنے کے لئے روزانہ سے وشام سات سات باریہ

يانچ و <u>ظيف</u>ے پر<sup>م</sup> ها كريں:

🛈 نے اللہ تَمَالَا وَمَعَالَتَ كَى وَمَى سےروتے ہیں۔

ج بچدر حمٰن کی وقی سے روتا ہے ماں اس کے منہ میں شیطان کی ٹونی گھسیر ویتی ہے۔ ہے۔ . .

بچہ بیٹ کرنے کوروتا ہے ماں چوگا دیتی ہے۔

افاته = افاته

(۵) المعدة بيت الدواء والحمية رأس كل دواء. پورے جم كل صحت كامدار معدے پر ہے دانشوروں كا يه مقوله بہت مشہور ہے:

﴿المعدة بيت الداء والحميته رأس كل دوا﴾ مَتَوْجَعِكُمُ؟:"معده برياري كا كرب اور پر بيز بردواء سے برور بے۔"

### 🗨 ڈاکٹریا قصائی:

ایک شخص کی آئھ میں پچھ تکلیف تھی انہوں نے ایک بہت بڑے ہیتال میں جاکر معاینہ کروایا، ڈاکٹر نے دیکھ کرلکھ دیا کہ موتیا ہے فلاں تاریخ کوآکر آپریشن کروالیں۔ انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے کہا کہ آپریشن نہ کروائیں ہومیو پیتھک کی آنکھوں میں ڈالنے کی ایک دواء ہے اس سے موتیا ختم ہوجا تا ہے آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی ، انہوں نے دوڈ ھائی مہینے وہ دواء استعمال کرنے کے بعد جارے جانے والے ایک ڈاکٹر صاحب کو دکھایا وہ بہت ہی محبت وعقیدت کا تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے دیکھ کر بتایا کہ موتیا کا تو نام ونشان تک نہیں۔ ان سے بوچھا گیا کہ اس کا کوئی امکان ہے کہ پہلے موتیا تھا جو ہومیو پیتھی کی دواء استعال کرنے سے تم ہوگیا ہو، انہوں نے کہا:

''نہیں، جب موتیا ہوتا ہے تو اس کے علاج کے بعد بھی عمر بھر تک ہم اسے بہوان لیتے ہیں کہ موتیا ہوا تھا یا نہیں، ان کے تو موتیا قریب بھی نہیں آیا، موتیا کی کوئی علامت ہے، نہیں۔''

ان نے بوجھا گیا کہ اتنے مشہور میتال کے ڈاکٹر نے کیسے بتادیا کہ موتیا ہے اور اس کے قاکٹر صاحب کہنے ہے۔ اور اس کے آپریشن کی تاریخ بھی وے دی؟ اس پر مید ڈاکٹر صاحب کہنے گئے:

'' آج کل کے ڈاکٹر تو قصائی ہیں چھرے نکالے بیٹھے ہیں۔''

### 🗗 پتا کھانے سے در دغائب:

### 🛈 توجهی الی ربک:

ایک بارسفر عمره میں مکہ مکرمہ میں میری انگشت شہادت میں ذرا تکلیف ہونے گئی جب کہ لکھنے کا کام تو ساراای سے ہوتا ہے اور میں تو جہاں بھی سفر پر جاتا ہوں خاص طور پر سفر عمرہ کے دنوں میں بو بہت لکھتا تھا۔ انگلی میں درد کی لہر دوڑتی اور پھر خود ہی ختم ہوجاتی ایسے بار بار درد اٹھتا پھر ختم ہوجاتا۔ جب بھی درد ہوتا تو میں انگلی کو خطاب کر کے جیسے وہ میری بات سن رہی ہو یہ کہتا :

﴿ توجهی الی ربک ﴾ مَتَرْجَعِکَمُ ﴾: ''اری انگل! پے رب کی طرف متوجہ ہوجا۔''

اری انگلی! یہ جو تجھ سے خون بدر ہاہے بیاللہ کے راستے میں ہے کوئی غم کی

بات نہیں۔اس قصے کو یا دکر کے میں ریشعر بھی کبھی پڑھ لیتا تھااور پھراپی انگل سے کہتا تھا:

> ﴿توجهی الی ربک﴾ میر بین این درب کی طرف متوجه موجا۔''

پھر پہائی نہیں چلا کہ وہ در دکب ختم ہوا۔ جب کوئی تکلیف ختم ہو جاتی ہے تو پھرکٹی دن تک ایک دعاء کرتار ہتا ہوں:

ورب لا تجعلنى فسرحا فخورا واجعلنى برحمتك عبدا شكورا ﴾

قرآن مجید میں ہے کہ جب اللہ تاکھ کا گافا گافا نافر مانوں کو کی تکلیف سے نجات ویے بیں تو وہ اترانے نکتے بیں ، نخر کرنے لکتے بیں اور جواللہ کے بندے بیں وہ اترائے نہیں فخر نہیں کرتے بلکہ اللہ تاکھ کا گافات کے شکر گزار بندے بنتے بیں وہ اترائے نہیں فخر نہیں کرتے بلکہ اللہ کا شکر اواء کرتے ہیں۔ جب کوئی تھوڑی بیں ول سے ، ذبان سے ، اور مل سے اللہ کا شکر اواء کرتے ہیں۔ جب کوئی تھوڑی می تکلیف آئی اور بغیر علاج کے اللہ تاکھ کا گافات نے صحت بھی عطاء فر مادی تو یہ وعاء کی ونوں تک جاری رہتی ہے بار بار بار بار بار بار اللہ اللہ بھے فور حا فعود انہ بناء نخر کرنے والے ، اترائے والے لوگوں میں سے نہ بنا بلکہ مجھے اپنا شکر گذار بندہ بنا بلکہ مجھے اپنا شکر گذار

### D يت كى پھريال اعجوبهُ قدرت:

مغربی مما لک کے سفر میں ٹورنٹو میں قیام کے دوران مجھے کو کھ میں گردے

کے مقام کے سامنے چیچھے کی جانب تھوڑ اسا در دمحسوس ہونے لگا،میز بان کو پہا چلا تو انہوں نے ایک ڈاکٹر کو بلایا جو بہت بڑے ہپتال کے مالک تھے اور بہت بڑے ڈاکٹر تھے، انہوں نے آ کر دیکھا تو کہنے لگے کہآ یہ میرے ساتھ ہپتال چلیں، میں نے ول ہی ول میں کہایا اللہ! خیر، الله تَهَا اللهُ مِن اللهِ عَلَيْكُونَعُاكَ مِبتِمَال سے حفاظت فرمائيس بمكربيه خيال آيا كه بيه دُ اكثر و يكھنے ميں بظاہرصالح ہيں يعنی آلونہيں تھے پھر یه که اتنابرا داکٹر اپنا سپتال چھوڑ کرمحض میری عقیدت اور محبت میں آئے تو ایسے میں انکار کرنا خلاف مروت ہے کیا کہیں گے کہ میں تواتنی محبت میں سب کام چھوڑ كرآيا اوريه جانے سے انكاركرر ہاہے، اس كئے ميں چلا كيا دعاءكرتار ہايا الله! خير، ياالله! خير، ياالله! خير- سپتال ميں پنجے تو كہنے لگے كه آپ كا الٹراساؤنڈ کریں گے بین کرمیں چونک گیا گر پھربھی یہی فیصلہ کہا نکار کرنا مناسب نہیں، الٹراساؤنڈ والے کمرے میں چلا گیا، وہاں بھی سب لوگ بہت عقیدت ومحبت کا مظاہرہ کررہے تھے حالانکہ سارے کے سارے آلو تھے مگراس کے باوجود بردی عقیدت و محبت سے ملے ، الله تَهُ اللّهُ وَتُعَالنّ ان کی اس محبت وعقیدت کواسینے حبیب خِلِقِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا ركه ہے محبت كا ذريعه بنائيں ۔ انہوں نے مجھے لٹا كر پيپ برسفیدلئی سی مل دی جس مجھے بہت تا گواری ہور ہی تھی سب پچھ برداشت کرنا بڑا، الٹراساؤنڈ کرنے کے بعدانہوں نے ڈاکٹر صاحب کواس کا نتیجہ دکھایا تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ گردے میں تو کچھنہیں البتہ ہے میں بہت ساری پقریاں ہیں، پنہیں کہ دس ہارہ ہیں پھیس بلکہ بہت ہی پقریاں ہیں یعنی اتنی کہ شارے باہر جیسے ہی انہوں نے مجھے الٹراساؤنڈ کا بتیجہ بتایا تو میرے اللہ نے بڑے جوش اور بڑی قوت کے ساتھ میری زبان سے بیڈنکلوایا کہ میرے ہے میں ا یک پچھری بھی نہیں ، میں نے اتنے جوش سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا منہ تکنے گگے کہ بیرکیا قصہ ہے، وہ الٹراساؤنڈ میں دیکھے کربتار ہے ہیں اور میں جانتا وانتا

سیجھ بھی نہیں اور اتنے یقین سے کہہر ہا ہوں کہ ایک پھری بھی نہیں وہ ڈاکٹر صاحب تو ہکا بکا ہوکر مجھے دیکھنے لگے کہ بیاکیا کہدر ہاہے،اس وفت مجھے کچھ ہوش نہیں تھااب جیرت ہوتی ہے کہ میں نے کیسے کہددیا تھا۔ جب وہ زیاوہ ہی جیران ہوئے اور دم سادھے مجھے دیکھتے رہے تو ذراتسلی دینے کے لئے میں نے ان سے کہا کہ الٹراساؤنڈ تمجی غلط بھی تو ہوسکتا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا کہ غلط ہوسکتا ہے سیجھ بھی معلوم نہیں تھاصرف انہیں ذراتسلی دینے کے لئے ایسے ہی کہد دیا ، وہ کہنے لگے کہ جی ہاں بھی سومیں ہے ایک کے بارے میں غلطی کا اختال ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ جو غلط ہوتا ہے وہ آگیا میری طرف اور جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ کے د وسرے مریضوں کی طرف،میرے بیتے میں ایک بھی پیخری نہیں۔وہ پھر کہنے کے کہیں ہزار میں سے ایک غلط ہوتا ہے میں نے کہا ہزار سے ہو، لا کھ سے ہو۔ کروڑ سے ہو جوایک غلط ہوتا ہے وہ ادھرآ گیا باقی سارے آپ کے دوسرے مریضوں میں گئے، پھرآخر میں انہوں نے بڑی محبت سے کہا کہ بیا بمرجنسی ہے فورُ ا آپریشن کروائیں بہتر تو ہہے کہ یہیں کروالیں اور اگریہاں نہیں تو کراچی پہنچتے ہی فور اکسی ہپتال سے کانٹیکٹ کریں۔ میں خاموش رہا کہ میں نے تو پہلے ہی انہیں ہتادیااب بہجو بولتے ہیں بولتے رہیں۔

#### انت شاب فتزوج:

اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچے وہاں' جمستھی الاحد' حکومت سعود سے کا بہت بڑا ہسپتال ہے میر ہے میز بان نے ایسے ہی باتوں باتوں میں بتایا کہ اس ہسپتال کے بڑے برے میڑ ان کے بچوں کے شاگرد ہیں، یہ من کر مجھے خیال آیا کہ یہاں بھی دکھا لینا چاہئے، میں نے میز بان کوٹورنٹو کا سارا قصہ بتایا تو وہ مجھے میں نے میز بان کوٹورنٹو کا سارا قصہ بتایا تو وہ مجھے

'' بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا ہپتال ہے، ٹورنٹو والاتواس کے مقابلے میں کہتے بھی نہیں ،ان کے ہاں ایکسرے کی بہت بڑی بڑی مشینیں تھیں وہ لگا کرئی گئی ایکسرے نکالے اور نتیجہ یہ بتایا کہ کچھ بھی نہیں ، ایک پھری ، ایک نورہ کھی نہیں ، ایک پھری ، ایک نورہ کو ایک ذرہ بھی نہیں بالکل صاف ہے تو میں نے کہا کہ ٹورنٹو والے کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پھر ایک اور دو پھر ایک اور دو پھر ایک گائل اور دو ایک ایک گائل اور دو ایک ایک ایک گائل اور دو ایک سے دورہ میں ملا کر بے پھر دونوں نے ایک نہیں گئی ایک ہیں گئی ایک ہیں کئی ایک ہی بھر ایکسرے لین کئی ایکسرے لین کئی ایکسرے لین کئی ایکسرے لین والے بہت کئی ایکسرے لینے والے بہت کیوں کہتے گئی کہتے گئی کے دورہ کی کھرا کی کھرا کی کھرے کی کھرا کیسرے لینے والے بہت کی کہتے گئی کے دورہ کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے دورہ کی کھرا کی کھرا

﴿ انت شاب فتزوج ﴾ حَيْرُجُهُمُ ؟ '' آپ جوان ہیں شادی کریں۔'

میں بھی الحیال کرایک دم کھڑا ہوگیا اور بڑے جوش سے کہا: ﴿ اتنزوج دحین فی مدینة الرسول صلی الله علیه وسلم ﴾ وسلم ﴾ میر جیکی میں شادی کرتا میروں ۔''

ایسے بی ذرالطیفے کی بات ہوگئی ورندشادی تو ہروفت ہوتی ہے۔ رہے شادی کر قربائش کئم ہرشاد مانی را خوشامستی کہ گردِ یارچون پرکار می رقصم کیا ہی اچھی خوش ہے کہ اس پر ہر خوشی کو قربان کردوں کیا ہی خوب مستی ہے کہ مار کے گرد پر کار کی طرح رقص کررہا ہوں

الله نَهَالْکَفَعُاكَ اپنی محبت کی شادی عطاء فر ما نمیں تو دنیا بھر کی شادیاں اس کے سامنے خانستر خانستر خانستر ہیں میرامطلب شادی ہے بیتھا۔

اب بتائے وہ ٹورنٹو والے کیسے کہدرہے تھے کہ ایمرجنسی ہوڑا آپریشن کروائیں۔اگر بیں بیسوچتا کہ آپریشن کی ضرورت بھی ہے اور اسنے عقیدت والے محبت والے لوگ بھی ہیں ان کا اتنا بڑا ہپتال ہے بہیں کروالوں تو وہ چیرکر معلوم نہیں میراکیا بناتے۔

#### التراساؤ تذكاعذاب:

وہاں سے واپس آکر بھی ایک عجیب قصد سنا، یہاں شالی ناظم آباد میں ایک قاری صاحب ہیں انہوں نے مجھے فون پر اپنا قصد بتایا کہنے گئے کہ جب آپ ہیرون ملک جارہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری ہوی حاملہ ہم میں نے اس کا الٹر اساؤنڈ کر وایا ہے، ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے ٹیڑ ھا بھی ہے، الٹا بھی ہے اور نامکنل بھی ہے، تین خرابیاں ہیں اور آپریشن کے بغیر پیدا نہیں ہوسکا۔ ایک تو ٹیڑ ھا یعنی تر چھا ہے اور الٹا بھی ہے یعنی جدھر پاؤں ہوتے ہیں اوھر سر کے اور سرکی جانب پاؤں پھر اس کے اعضاء نامکنل ہیں اس لئے بغیر آپریشن کے بی نہیں ہوسکتا۔ میں نے دعاء کے لئے عرض کیا تھا تو آپ نے جھے تنبیہ فرمائی تھی کہ الٹر اساؤنڈ کیوں کر وایا؟ آپ لوگ گئے کیوں ہپتال؟ الٹر اساؤنڈ کا فرمائی تھا تو تی نے جھے تنبیہ فرمائی تھی کہ الٹر اساؤنڈ کیوں کر وایا؟ آپ لوگ گئے کیوں ہپتال؟ الٹر اساؤنڈ کا معا حب نہ جاتے تو یہ پریشائی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں ایپ سر لے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشائی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں ایپ سر لے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشائی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کوں ایپ سر لے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشائی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں ایپ سر لے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشائی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں ایپ سر لے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشائی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں ایپ سر لے رکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشائی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں ایپ سر لے دکھا ہے نہ جاتے تو یہ پریشائی نہ ہوتی۔ قاری صاحب عذاب کیوں ایپ سر کیا کیوں ایپ سر کیا کیوں ایپ سر کیوں ایپ سر

نے جھے یاد ولایا کہ آپ کے جانے سے پہلے ایسا معاملہ ہوا پھر جب آپ نے جھے تعبید فرمائی کہ کیوں گئے تو ہیں نے رور وکر تو بہ کی اور اپنے اللہ سے عہد کرلیا کہ کسی حال ہیں بھی ہپتال نہیں لے جاؤں گا، ولا دت ہوگی تو گھر ہیں ہی ہوگ حیا ہو جائے گئے کہ نچی گھر میں پیدا ہوئی ہے بالکل حکی سالم کہیں کوئی نقص نہیں اور گھر ہیں بی بہت سہولت اور آسانی سے پیدا ہوگئ، میں پڑھانے گیا ہوا تھا جب واپس آیا تو بچی موجود تھی۔ اگر دہ الٹر اساؤنڈ والوں کے کہنے کے مطابق ہپتال میں لے جاتے تو نہ معلوم چیر بھاڑ کر اس کا کیا حال کرتے۔ قاری صاحب نے تو بہ جب کی اور عہد کیا کہ آیندہ بھی ہپتال میں نہیں کرتے۔قاری صاحب نے تو بہ جب کی اور عہد کیا کہ آیندہ بھی ہپتال میں نہیں جا کیں گھر میں بی ہوگی تو اس پر اللہ تَمَالَائِوَیَّاتِ نے کئنی آسانی نہیدا فرمادی۔

### اسپيشلسٺ يا ملك الموت؟:

یہ اللہ مَنگافِکا گئا کا فضل وکرم ہے کہ وہ ہیپتالوں اور ڈاکٹروں کے عذاب سے بعض لوگوں کو بچالیتے ہیں ورنہ لوگ تو اس عذاب میں گرفتار ہونے عذاب میں گرفتار ہونے کے لئے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، ڈاکٹروں کی غلط شخیص کا ایک قصہ اور سن کی خلط شخیص کی خلال کی خلال کی خلط شخیص کی خلال کی خلط شخیص کی خلال کی خلال کی خلال کی خلط شخیص کی خلال کی خلال کی خلال کی خلط شخیص کی خلال کی کی خلال کی

ایک خاتون بیار ہوگئیں۔ بیاری بہت طویل ہوگئی ان کے شوہر صاحب سلے ہوئے ان کے شوہر صاحب سلے ہوئے تھے کہ ٹی بی ہے، ٹیسٹوں پر ٹمیٹ ،ٹیسٹوں پر ٹمیٹ ، جہاں بھی ٹمیٹ کروا کیں نتیجہ یہی نکلے کہ ٹی بی بہیں۔ ٹی بی کے ایک مشہور اسپیشلسٹ نے بھی خوب معاینہ کر کے بتایا کہ ٹی بی بہیں گرشوہر صاحب کے دماغ میں یہ بات بیٹے

سن كرنى بي ہے۔ بيسيوں نميٹ كروائے ہرنميٹ كا متيجہ يہى نكلا كه في بي نہيں مگر وہ پھر بھی بھند کہان ٹیسٹول کا اعتبار نہیں اور کروا تمیں گے اور کروا تمیں سے ، شاید تحسی ڈاکٹر نے پیمجھ لیا ہوگا کہ بیوی کے بجائے بیخود ہی مریض ہےاس لئے اگر ٹی بی کا مرض نہیں بتایا تو کہیں بیمریض کا تیار دار مربی نہ جائے کہ تی بی کا مرض کیوں نہیں نکل رہاتو اس ڈاکٹرنے بتاویا کہ نی بی ہے چنانچہ بورے یا کستان کے تی بی کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ نے دواء دی تو ایک ہی خوراک کا بہتیجہ نکلا که بس اب تھوڑی ہی دریمیں پرواز ہوجائے گی پاسپورٹ بھی، ویزانجی اور سیٹ بھی دلوا دی تو اس ڈ اکٹر کا پیچیا جھوڑا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس ڈ اکٹر کے یاس سب جعلی ڈگریاں تھیں جعلی ڈگریاں نے لے کر پورے یا کتان میں ٹی بی کے اول نمبر اسپیشلسٹ بن مسلے ۔ اس ہے اللہ مَنالِفَقَةَ اللّٰہ عَان حِيمر والى ہومیو پینتی کی میٹھی میٹھی گولیاں چندروز کھا تیں تو مرض جا تار ہااللہ نَهُ اَلْاَکْتَهُ اَكْ لِنَا لَاَ صحت عطاء فرمادی اوراس خاندان کوبھی اللہ تنہ لاکھی نے تنبیہ فرما دی کہتم تو بعند یقے کہ ٹی بی کروا کے جھوڑیں گے کیکن انٹد کا فضل و کرم ہوا کہ بچالیا۔

#### سفر جهاد ذريعه صحت:

تقریبًا چار پانچ سال پہلے کی بات ہے ، جب کابل پہلی بار فتح ہوا کمیونسٹ حکومت کواللہ تنہ لاکھ کھٹال نے فکست وی اس زمانے میں میں خوست اور یا ور چھاؤنی تک گیا تھا جانے سے پہلے کچھالیا عارضہ ہوگیا تھا کہ امامت نہیں کرسکتا تھا کیونکہ امام الگ اکیلا کھڑا ہوتا ہے اس سے مجھے ذرا چکر سے آنے لگتے ،مقتد یوں کی صف میں تو دا کیں با کیں دوسر کوگ کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا سہارامل جاتا تھا گراس سفر جہاد کی برکت سے پورے سفر میں میں نے تھوڑا سا سہارامل جاتا تھا گراس سفر جہاد کی برکت سے پورے سفر میں میں نے

امامت کی ہے۔ بیہ بتا رہا ہوں کہ دواؤں کے عاشقو! ڈاکٹروں کے عاشقو! الله تَهُ لَكُوْنَهُ النَّه بِنهِ مِيرِي صحت رَجِي تو سفر جها د ميں رکھی ،کہيں کسی کو بيه خيال ہو که آب وہوا کی تبدیلی کا اثر ہوگا وہاں کی آب وہوا بہت اچھی ہے شایداس کا اثر ہوا ہوتو میا بھی سمجھ لیس کہ آب وہوا کی تبدیلی کا مجھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا میری صحت کا راز ہے سفر جہادیا سفر عمرہ۔ اگر آب وہوا کا اثر ہوتا تو اس سے پہلے سر کودھا، میانوالی جہلم وغیرہ جانا ہوا یہاں کےلوگ مضبوطی میں بہت مشہور ہیں انہیں بھی جلاب دینا پڑے تو انسان کا جلاب کا فی نہیں ہوتا گدھوں اور گھوڑ وں جیسا جلاب دیتے ہیں تو بھی بڑی مشکل سے کامیابی ہوتی ہے، یہ بات مجھے وہاں کے ایک تحكيم صاحب نے بتائی تھی۔اس علاقے میں تقریبًا دس دن تک میرا قیام رہا وہاں کام بھی زیادہ نہیں تھا دن بھر میں زیادہ سے زیادہ دوبیان ہوتے تھے جب كه بيهال تو هروفت كام هروفت كام، وبال فرصت بهى اور آب وهوا بهى بهت اچھی،مرسبزوشاداب علاقہ مگرواپسی پراس کا الٹااثر پڑا وہاں ہے آنے کے بعد فجر کی نماز میں کھڑانہیں ہوسکتا تھا برآ مدے میں مصلی بچھوالیتا جب امام صاحب نمازشروع کرتے میں وہاں چلتار ہتا کیونکہ کھڑا ہونامشکل تھا، چلنے میں بھا گئے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی جم کر کھڑے ہونے میں تکلیف ہوتی تھی اس لئے میں چاتار ہتا جب امام صاحب رکوع میں جاتے تو میں نیت باندھ لیتا ، کئی مہینے میں نے اس طریقے ہے فجر کی نماز پڑھی ، آب وہوا کا اثر تو الٹا ہوآ کہ فجر کی نماز جماعت ہے پڑھنی مشکل ہوگئی۔

ممر ان دنوں میں دارالعلوم ہے ایک مولوی صاحب بار باراس عارضے کے بارے میں فون پر بوچھتے رہنے تھے مجھے اس پر ذرا تا گواری می ہوتی تھی اس لئے کہ پوچھا تراس ہے جاتا ہے جس کی صحت کی کوئی امید بھی ہو،اس عمر میں ایسی

کمزوری کے زائل ہونے کی کیاامید ہے بیتواب رہے گی،میرا خیال تھا کہ بیہ تکلیف اب ختم نہیں ہوسکتی ، کی مہینے ریے عارضۂ رہا اس کے بعد سقر عمرہ ہوا تو جدہ بہنچتے میں فوز اایسے لگا کہ گویا کوئی بہاری تھی ہی نہیں ، کھڑے ہو کرلمی کمبی رکعتیں پڑھیں۔ حرمین شریقین میں تو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سور والم السجده اور دوسری میں سوۃ الدهر پڑھتے ہیں اتن کمبی قراءت کے باوجود بھی کوئی تكليف محسوس بى نبيس موتى تقى \_ بيسغر عمره كى بركت موكى ، جدومطار برينيجية بى فور اول نے شہادت دی کہاب تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد كئي سال تك تومعامله بالكل تعيك ر بالكر پھروہي قصه شروع ہو گيا اور كئي مہينے ر ہا،اس کے بعد دوبارہ سفرافغانستان ہوا قندھار پہنچاتو میں صف میں ایک جانب نماز کی نیت کئے بغیرو یہ ہی پیٹے جاتا تھا جب امام صاحب رکوع میں جانے لکتے تو كمر يه موكرنيت باعمه ليما دوتين نمازون من ميمعول ركها. ايك بارايها موا کہ فجر کی نماز میں لوگ جیسے ہی کھڑے ہوئے میں بھی کھڑا ہوگیا یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے تو عارضہ ہے کھڑے ہونے کے بعد یا دآیا مگر پھر ہوجا کہ اللہ مالک ہے و يكيت بين كيا موتاب، بحمر الله مَنْ كَالْكَوْمُ اللهُ وَراس بهي تكليف محسوس نبيس مولّى اور اس ونت سے اب تک دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی آ بندہ بھی جب تک حیات مقدر ہے اللہ تَهُ لَا كُلُو تُعَالِقٌ صحت وعافیت کے ساتھ اپنے وین كا كام ليتے رہیں (اس سفر کے بعداب تک یا نج سال سے زیادہ گزر تھے ہیں اور حضرت اقدس کی عمراتی برس سے زیادہ ہوگئی ہے، الله مَالكَفَعُ الله الله عارضے سے محفوظ ركھا ہواہے،آیندہ بھی حفاظت فرمائیں۔ جامع ) یہس چیز کااثر ہوا، پہلی بار بھی سفر جہاد کا کہ امامت چھوڑے ہوئے گئی سال ہو گئے تھے، پھر دوسری بارسفر عمرہ کی بركت عاورتيسرى بار پرسفر جهاديس فندهار ينجية عى الله تَمَالْفَقَةَ النَّاحِينَ عطاء فرما دی اور اب تو بتو فیق الله تَهَا لَا لَهُ مَا اللهِ مسلسلَ جہاد میں ہوں اس لئے اللہ

تَهُلاَ وَيُعَالَىٰ كر من سے اميد ہے كه چربيا رضه نبيس موكار

مجھ پر آب وہوا کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ انگلینڈ، کینیڈا، امریکا، ویسٹ انڈیز، باربڈوز وغیرہ کے بارے میں لوگ سیجھتے ہیں کہ وہاں کوئی اور اللہ ہے، کہتے ہیں سیحان اللہ! کیسے اجھے کتنے سرسبر علاقے ہیں، یہاں آ کرتوصحت بہت ہی اچھی ہوجاتی ہے، گرد وغبار کا تو نام ونٹان تک نہیں۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہاں جا کرمیری صحت بہت اچھی ہوجاتی مگر معاملہ برعس ہوگیا اگر میں وہاں چند روز اور رہ جاتا تو وہیں کہیں فن ہوتا۔ میں دعاء کرتار ہا کہ یا اللہ! کفرستان سے تو کال دے موت آئے تو کسی مسلمان ملک میں آئے۔

مین بیر بتانا چاہتا ہوں کہ عمر ہے اور جہاد کے سوامیں نے جو بھی سفر کیا اس میں مجھے بیاری ہوتی رہی کمزوری ہوتی رہی حالانکہ ان علاقوں کی آب وہوا بہت انچھی تھی اور جو سفر جہاد کے لئے یا عمر ہے کے لئے ہوا اس میں دیکھیے اللہ تَدَاتِ مَن اللہ عَدَاتِ مِن اللہ عَلَاج کے سلطے میں لوگوں کو بھے سبت حاصل ہو، علاج کولوگوں نے عذاب بنا رکھا ہے عذاب بنا میں اوگوں کو بھے سبت حاصل ہو، علاج کولوگوں نے عذاب بنا رکھا ہے عذاب بنا میں اوگوں کو بھے سبت حاصل ہو، علاج کولوگوں نے عذاب بنا رکھا ہے عذاب بنا میں۔

#### موت كاوقت مقرري:

فرمايان

﴿وما كنان لننفس ان تسموت الا باذن الله كتبا مؤجلا﴾(٥.٣٪) کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرسکتا اللہ نے وقت مقرد کر دیا ہے وقت مقرد سے نہ ایک لیحد پہلے نہ بعد ، اللہ تھ کافقہ اللہ نے بیاعلان سنانے کے بعد آگے جہاد کا حکم دیا۔ ارب جہاد سے جانیں بچا کر، گردنیں چیڑا کر، بستر اشاکر نورنٹو کا ذکر آتا ہے تو جھے اپنا شعر بھی یاد آجاتا ہے ، فورنٹو کا ذکر آتا ہے تو جھے اپنا شعر بھی یاد آجاتا ہے ، وہاں ایک افغانی ملاتھا جو جہاد چھوڑ کرٹورنٹو تبلیغ میں گیا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا ہے ۔

بستر اٹھانا ٹورنٹو پنچنا گردن بچانے کے ہیں یہ بہانے

ارے! مخصی شرم نہیں آتی جہاد کی زمین جھوڑ کرٹورنٹو میں تبلیغ کرنے آگیا تبلیغ ہی کرنی تھی تو کہیں قریب میں نہیں کرسکتا تھا؟ پھرایک بارہم لوگ کہیں باہر جارے تھے وہ شخص باہرروڈ پرل گیا تو میں نے ایک اور شعر بڑے جوش سے پڑھ دیا۔۔

> جھپٹنا بلٹن بلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے

دواؤں پرزیادہ اعتاد نہ کریں اعتدال میں رہ کرعلاج کریں آ گے جو پچھے

بھی ہے اللہ تنہ لاک فات کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر زیادہ علاج نہ کیاا ورمر مے تو اور کیا جا ہے مسلمان کوتو ہر وفت شوق تو اور کیا جا ہے وطن بینج میں اس پرتو خوش ہونا جا ہے مسلمان کوتو ہر وفت شوق وطن اتنا ہونا جا ہے کہ بس بے چین رہے۔ میں دن میں کئی بار دل ہی دل میں دھرا تا ہوں کم بی زبان ہے بھی کہتا ہوں کہ جب ملک الموت تشریف لا کیں مے تو میں ان سے بیکوں گا:

ومسرحسا بسالسفيف السكسريسم ومسرحسا بسالسفيف السكسريسم ومسرحسا بسالسفيف السكسريسم ويتم المريف الريف ال

پرتیاک استقبال کروں گا اور بہت گرجوشی سے کہوں گا ہوی دیر سے
تشریف لائے ہم تو بہت مدت سے ختظر بیٹے ہوئے تتے ،خوش آ مدید۔ آج کل کا
مسلمان یہ ہیں سوچتا کہ کتنے اسباب ناکام ہورہ ہیں، ہپتال میں جانے
والوں میں سے آگر کچھ مریض نج محیے تو یہ بھی تو دیکھیں کہ مرتے کتنے ہیں گریہ
مرنے والوں کی بجائے بہتے والوں کود کھیا ہے کہ یہ نج محیے تو میں بھی نج جاؤں گا
اسے تو یہی ہے کہ نکے جاؤں ، نکے جاؤں ،

### كامياب آبريش:

ایک بارکس نے مجھے بتایا کہ آئیس بھی بھی تھوڑی کی کھانسی ہوتی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بے ہوش کرکے ناک کے اندر سے کمکی گذاریں کے پھراس سے جو پچھ رطوبت نکلے کی اسے ٹمیٹ کریں گے۔ میں نے آئییں سمجھایا کہ زندگی

کے جودو جاردن رو مجے ہیں آرام سے گذارلیں ،رہنے دیں کوئی ایس بات نہیں کھانی کا کیا ہے آتی رہتی ہے اور بالفرض اس میں موت مقدر ہے تو کھر میں آرام آرام سے مریں ، سپتالوں کے چکر چھوڑ دیں۔ ایک باریس نے روکا تو چند روز کے بعد انہوں نے چرکہا، میں نے چرروکاکئی مہینے تک میں نے انہیں رو کے رکھا کہ اسی حرکت نہ کریں۔ ایک بار کہنے لگے کہ دل میں دھک دھک ی رہتی ہے سوچ رہا ہوں کہ کروائی لون دھک دھک توختم ہوجائے گی ، میں نے کہا بہت احیما کروالیں، اب کہاں تک اسے روکوں۔ ڈاکٹروں نے بے ہوش كركے ايك ربوكي تكلى ى ۋالى اس كاجومعايند كيا تو كيتے بيں كه آپ كا آپريشن ہوگا۔ میں نے کہا ویکھا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ اس مجتبعت میں نہ بڑیں، اس کے بعد میں نے پھر سمجایا کہ آپریشن نہ کروائیں، کمریس آرام سے مرجائیں کیا ضروری ہے کہ ہپتال میں جا کر مریں، بہت سمجھایا مرآج کے مسلمان کواللہ برتو اعتاد ہے جی جیس ، ان کا آبریش ہو کیا اور ڈاکٹروں نے بتایا كه بهت كامياب آيريش مواب وفيصد كامياب - آيريش كه دومر دن ان یر فالج گر گیا گھر والوں نے ڈاکٹر کو بتایا کہان ہر فالج گر گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیعوارض تو ہوتے ہی رہتے ہیں آ پریشن ہم نے سوفیصد کامیاب کیا ہے اگر کہیں باہرامریکا وغیرہ میں جاتے تو مجمی اتنا کامیاب نہ ہوتا ، تین دن بعدای ہے ہوشی میں فالج کی حالت میں ان کا انتقال ہو کیا۔ان کے بیٹوں نے ڈاکٹر کو بتایا تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں مرنا تو ہے بی بہر حال آپریشن کامیاب ر ہا۔ان کا آپریشن کامیاب وہ ہوتا ہے کہ جو چیز کا ٹنا جا ہے ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں آ مے مریض مرے یا بچے اس سے انہیں کوئی غرض نہیں اس لئے وارثوں سے <u>یملے لکھوالیتے ہیں کہ اگر مرکبیا</u> تو ہم ذمہ دار نہیں بعن ہمیں مارنے کی اجازت دے دوہم ملک الموت کا کام آسان کردیں کچھ تعاون کردیں بیا جازت لینے کے بعد

وہ کام شروع کرتے ہیں۔

## دواء كااثر الله تَهَا لَكُونَاكَ كَ قِصْمِينَ

یہ بات جواب بتانے لگا ہوں پہلے دعاء کرلیں کہ اللہ نَہٰ اللَّفَةُ قَالُہُ اسے دلوں میں اتاردیں۔حضرت رومی دَیِّمَ کُلاٹُلُوکَۃ کالنِّ نے فرمایا ہے جون قضا آید طبیب ابلہ شود جون قضا آید طبیب ابلہ شود آن دوا در نفع خود محمرہ شود

جب قضاء آتی ہے تو اللہ تَہ الْاَقْتُ قَالَتْ وَ اکثر کاعلم سلب فرمالیتے ہیں، کتناہی بردا اسپیشلسٹ ہو، کیسا ہی طبیب طاؤق ہو کھلی ہوئی بیاری اس کی سمجھ میں نہیں آتی ۔ وَ اکثر کاعلم ، نہم ، عقل سب بچھ اللہ کے قبضے میں ہے بیاری بچھ ہوتی ہے وُ اکثر بچھ ایتا ہے علاج نہیں ہو یا تا اور اگر مرض اس کی سمجھ میں آ بھی گیا تو و اکثر بچھ اور سمجھ لیتا ہے علاج نہیں ہو یا تا اور اگر مرض اس کی سمجھ میں آ بھی گیا تو و

آن دوا در نفع خود گمره شود

طبیب بہتر سے بہتر دواء دیتا ہے تو اللہ تَمَالِکَوَّتُعَالیٰ دواء کور بورس میر لگا دیتے ہیں صحت کی بجائے مرض اور بڑھتا جاتا ہے، آ مے اس کی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔

به مین مین میراند. از قضا سرکنگیبین صفرا فزود روغن بادام خشکی می نمود

جب قضاء آتی ہے تو اللہ مَنَالْ فَعَمَّاكَ كَعَم سے ہر چیز النا كام كرنے لگتی

ہے۔ سرکہ قاطع صفراء ہے صفراء بڑھ جائے تو سرکہ اسے ختم کرتا ہے گر جب اللہ تہ لاکھ کات سرکہ کو حکم دیتے ہیں کہ ختم کرنے کی بجائے اور بڑھا وُ تو جتنا سرکہ پلائیں گے صفرا وُ ختم ہونے کی بجائے اور بڑھتا چلا جائے گا۔ روغن با دام خشکی کو زائل کرنے کے لئے ہوتا ہے گر جب اللہ تہ لاکھ کات روغن با دام کو حکم دیتے ہیں زائل کرنے کے لئے ہوتا ہے گر جب اللہ تہ لاکھ کات روغن با دام کو حکم دیتے ہیں کہ اس مریض کی خشکی ختم کرنے کی بجائے بڑھائے چلے جاؤ تو اور زیادہ خشکی بڑھتی ہے۔

از بلیلہ قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد ہمچو نفت

> از سبب سازیش من سودائیم وز خیالاتش چو سوفسطائیم از سبب سازیش من جیران شدم وز سبب سوزیش مرگردان شدم

وہ سبب سازبھی ہے اور سبب سوزبھی، سب پچھ وہی ہے اس کی سبب سازی کو و کیھتے ہیں تو جیران ہیں، اس کی سبب سوزی کو د کیھتے ہیں تو جیران ہیں۔ امریکا جیسی کھلی نصاء میں جاتے ہیں تو بھار ہوجاتے ہیں اور جب کہیں جہاد پر جاتے ہیں تو تندرست ہوجاتے ہیں رہے اللہ کی سبب سازی اور سبب سوزی ہے۔ آگے فرمایا۔

مُعَلِّكُ تا ميرادُ تا پويا نبود مرکبش جز گردن بابا نبود

بچہ جب تک اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اس کا بابا گردن پراسے اٹھائے بھائے بھرتا ہے اور جہال بچے نے ہاتھ پاؤں چلائے تو وہ کہتا ہے چلو بیٹے نے چلو۔ اس مثال سے رہ مقصد ہے کہ جس نے اللہ تَنَالْاَفَةَ عَالَتْ پراعتا در کھا اللہ اس کا ہاتھ بکڑے چلاتا رہتا ہے اور جس نے اللہ پراعتا دکی بجائے اپنے ہاتھ پاؤں پر ہاتھ بکڑے چلاتا رہتا ہے اور جس نے اللہ پراعتا دکی بجائے اپنے ہاتھ پاؤں پر اسپنا سباب پرنظر کی اللہ تَنَالْلَاَقَةَ النّا اس کا ہاتھ چھوڑ و سے ہیں پھراس کی مدنہیں ہوتی۔

# علاج كوعذاب نه بنائين:

یہ بات پھر سمجھ لیس کہ میں علاج سے روکتانہیں ہوں اپنی اور اپنے گھر والوں کی مثالیں اس لئے بتادیں اور پچھ وضاحت اس لئے کر دی کہ علاج کو علاج ہی مثالیں اس لئے بتادیں اور پچھ وضاحت اس لئے کر دی کہ علاج کو علاج ہی علاج ہی ہوئی تو کھاؤ فلاں گولی، فلاں گولی، ارے! بھا گوفلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں کے پاس، اللہ تنہ لاکے فیتات پر نظر رکھا کریں اعتدال سے علاج کریں اور جب بھی کوئی تکلیف ہوتو سب سے پہلے استغفار کریں، اللہ کوراضی کریں، اس کے بعد دعاء مانگیں، خود ساختہ دعا کمیں اور منگھ مرت و ظیفے نہ پڑھیں بلکہ اللہ تنہ لاک فیتات کو مالک الملک اور خود کو فقیر سمجھ کر

اس کے دروازے سے نہایت لجاجت کے ساتھ بھیک مانگا کریں۔ تیسرے در ہے میں دواءاوروہ بھی اعتبال کے ساتھ ملکی پھلکی کیا کریں۔

#### دواؤل كےنقصان:

#### بلا ضرورت یا بکثرت دوائمی کھانے کے بینقصان ہیں:

الله تنافقهاان نے دوائی امراض کے لئے پیدافر مائی ہیں تو جے کوئی مرض ہے ہی نہیں وہ دوائیں کیوں کھائے، ایک نقصان تو یہ کہ الله تنافقه الله کا کہ الله تنافقه الله کا کہ الله تنافقه الله کا نقصان تو یہ کہ الله تنافقه الله کا دواء نقست کی ناشکری کررہا ہے کہ میں بیارہوں مرض کوئی ہے نہیں ایسے ہی دواء کھارہا ہے، الله تنافقه الله کو کھارہا ہے کہ تو نے بچھے تندرست رکھا ہوا ہے کہ میں بھر بھی دوائیں کھارہا ہوں، اس پراگر الله تنافقه الله کو آجائے فیرت کہ بڑا نالائق ہے میں نے اسے تندرست رکھا ہوا ہے اور یہ دکھارہا ہے کہ بیارہ دیں تو کیا ہے گا؟

یہاں دفتر میں ایک مولوی صاحب کوکی تکیف تھی انہوں نے دواؤں کی شیشیاں سامنے کی کھڑی میں قطار لگا کررکھی ہوئی تھیں میری نظر پڑی تو میں نے ان سے کہااللہ کے بندے!ان دواؤں کو کہیں چھپا کررکھوا در یہاں سامنے پر فیوم کی شیشیاں خواہ وہ خالی ہی کیوں نہ ہوں گر کی شیشیاں رکھو، بہتر سے بہتر پر فیوم کی شیشیاں خواہ وہ خالی ہی کیوں نہ ہوں گر در کھنے میں پتا چلے کہ کوئی نعمت ہے، نعمت کی چیزیں سامنے رکھیں، دوائیں رکھ کر لوگوں کو بیدنہ دکھا کی آپ بیار ہیں۔ سید سے لیننے سے اس کئے ممانعت آئی ہے کہ سید سے تو بیارلوگ لینتے ہیں، ہیتالوں میں دیکھیں مریضوں کو ایک دم کھینچ کے کہ سید سے تو بیارلوگ لینتے ہیں، ہیتالوں میں دیکھیں مریضوں کو ایک دم کھینچ کر سید حالتا یا ہوا ہوتا ہے۔ جب اللہ تَنگالَا اَکْانَانَانَانَا نے صحت عطاء فر مائی ہے تو

بیاروں کی طرح کیوں لیٹتے ہیں۔ دوائیں زیادہ کھانے سے ایک نقصان تو یہ کہ اللہ نے بیاری سے بچایا ہوا ہے آپ دواء کھا کھا کرخود کو بیار ظاہر کررہے ہیں نعمت کی ناشکری کررہے ہیں۔

🕜 دوسری بات بید که دواء میں دوتا کثیریں ہوتی ہیں سیدھی بھی الٹی بھی ،کوئی دواء الیی نہیں جس میں صرف صحت اور شفاء ہی ہوا در نقصان نہ ہو ہر دواء میں دو تا ثیریں ہیں۔ ہومیو پیتھک۔طریق علاج کی تو بنیاد ہی اسی پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر دواء میں نقصان کا پہلو ہے، وہ علاج بالمثل کرتے ہیں، جو بہاری موگی اس بیاری کو پردهانے والی دواء دیتے ہیں ، لوہے کولو ہا کا ثا ہے ، ایسے بی زہر کوزہر کا نتا ہے اگرجسم میں پہلے سے زہر ہے تو اور زہر دے دو بیاندر کے زہر کو جا کر کانے گا، ہومیو پینفک طریق علاج یہی ہے علاج بالمثل۔ ایلوپیقی کے طریقے کو کہتے ہیں علاج بالصد، بیاری کے خلاف جو دواء کام كرنے والى ہےاس كے ذريعے علاج كرتے ہيں۔ دراصل كہنے ميں بيدو نظریات الگ الگ ہیں حقیقت دونوں کی ایک ہی ہے بچھ فرق نہیں اس کئے کہ ہر دواء میں اللہ نے دونوں خاصیتیں رکھی ہیں، اگر کسی دواء سے نقصان ہوگیا تو ایلو پمیقی والے کہتے ہیں''ری ایکشن'' ہوگیا۔ اللہ کی قدرت کے قائل ہوجاؤ اللہ تَمَالَكُوكَةَ الله كَان مَانياں جھوڑ دو، وہ جب جا ہیں دواء کو إدهر چلائیں جب جا ہیں أدهر کو چلا دیں، دواؤں میں اللہ مَنْهُ لَكُوْلَةً عَالَىٰ فِي وَكُيْرُ لِكَائِ مُوئِ مِن آكِ كَا بَعَى بَيْجِهِ كَا بَعَى وه جب جا ہیں آگے کا میئر لگا دیں انسان تندرست ہوجائے اور جب جا ہیں ای دواء میں پیچھے کا کئیر لگا دیں تو زیادہ مرض بڑھتا چلا جائے۔کوئی دواءالیں نہیں جوصرف نفع ہی کرے اس میں نقصان کا پہلوبھی ہوتا ہے۔ جولوگ

دوائیں کھاتے رہتے ہیں وہ دو دھاری تکوار استعال کرتے رہتے ہیں وہ مجھی إدھر کو کاٹے گی تبھی اُدھر کو کاٹے گی ، بھی سیدھا کاٹے گی تبھی الٹا کاٹے گی۔

جب ہم ہنوٹ میں دو دھاری تلوار چلاتے تھے تو اس کے مزے کھے نہ پوچھے ،دل چاہ رہا ہے کہ ابھی ل جائے تو یہیں شروع ہوجاؤں آپ لوگوں کو بھی کے جو جو ہردکھا دوں دو دھاری تلوار کے ، دو دھاری تلوار اور وہ دونوں ہاتھوں میں سیحان اللہ! پھراللہ کے دشمنوں کی گر دنیں اڑا تا چلا جاؤں سید ھے جہتم میں ،اپنے عزائم کا تواب لے رہے ہیں انشاء اللہ تنہ لاکھ کھٹات ان عزائم کو اللہ تنہ لاکھ کھٹات ضائع نہیں فرما کیں گے ، چہل میلہ ایک ل جائے اور دو دھاری تلوار ل جائے پھر دیکھئے ان کا کیا بناتا ہوں۔

یہ تمین نقصان ہیں کثرت سے دوا کی استعال کرنے کے اس لئے دوا کیں زیادہ نہ کھایا کریں، غذا کیں اللہ تنگلافی کان کی دی ہوئی نعمیں ہیں مناسب غذا کیں کھایا کریں، خوراک میں اعتدال رکھیں دوخوراکوں کے درمیان مناسب غذا کیں کھیں، ہر وفت چرتے نہ رہیں، ورزش کیا کریں، سب سے بہترین ورزش جہاد ہے، اگر کسی کو بیاری کی تکلیف ہورہی ہے تو وہ یہ بچھ لے کہ

جولوگ دوائیں کھاتے ہیں انہیں تو آپ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ذرا ہپتال
میں جاکر و کھ لیا کریں۔ آپ کو دواء کھانے سے اگر تکلیف ہوری ہے تو جو
ڈاکٹروں کے سپر دہیں رات دن دوائیں کھاتے ہیں انہیں تو آپ سے زیادہ
تکلیف ہے، منجانب اللہ جو تکلیف مقدر ہے، ہی اس کے لئے اعتدال میں رہ کر
آرام آرام سے تدارک کرلیں اور مریں تو گھر میں مریب پتال میں جاکر نہ مرا
کریں، آج کل کے انسان کوشوق ہے کہ کی ہپتال میں جاکر مرے اولاً تو یہ کہ
امریکا جاکر مرے ورنہ یہ کہ اپنے ہی شہریا ملک کے کی ہوئے ہوئال میں مرے،
اللہ تنہ لاکھ قال عظاء فرما دیں عقل، دلوں میں شوق وطن عظاء فرمائیں
وراصل وطن سے ڈرنے گے اور مسافر خانے میں دل لگالیا اس لئے زیادہ سے
ذیادہ مسافر خانے میں رہنے گی کوشش میں گھے ہوئے ہیں وطن جانے کودل چاہتا
ذیادہ مسافر خانے میں رہنے گی کوشش میں گھے ہوئے ہیں وطن جانے کودل چاہتا
ہی نہیں، کوئی بچالے، کوئی بچالے، وطن جانے سے کوئی

﴿ كلا اذا بلغت التراقى ٥ وقيل من راق ٥ وظن انه الفراق ٥ والتفت الساق بالساق ٥ الى ربك يومئذ المساق ٥ (٢٠ ٢ تا ٣٠)

الله تَهُ الْ فَكُونَانَ فَر مارَ ہے ہیں خبر دار! جب روح آ کرائی طلق میں اور یقین ہونے لگا کہ اب جارہ ہیں تو کہتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دے ، کوئی دم کردے ، یکارو دنیا جرکو یکارو، کوئی ڈاکٹر ، کوئی اسپیشلسٹ کوئی بچالے ، کوئی بچالے ، کوئی لنگوٹیا فلیتے پلیتے دے کر بچالے گرکوئی نہیں بچائے گا اگر بچائے گا تو صرف الله تنہ کا فیکھنے اللہ تنہ کا فیکھنے اللہ تنہ کا فیکھنے اللہ تنہ کا فیکھنے کا اگر بچائے گا و دور ایمان بحال سیجے الله تنہ کا فیکھنے تو دنیا اللہ تنہ کا فیکھنے تو دنیا اللہ تنہ کا فیکھنے تو دنیا

وآخرت دونوں بن جائیں اللہ تمانی فی نے پریٹانوں سے اللہ تمانی میں اللہ تمانی میں اللہ تمانی میں اللہ تمانی کے ا

- () الله مَهُ الكِفْتِ اللهِ كَا فرمانون سن بيخ بيان كى كوشش -
- الله تمالين كان بالمائي كان بالمريقول كما إلى دعام
- اعتدال کے ساتھ تدبیر لیکن اعماد اپنی تدبیر پر نہ ہو بلکہ ہر خال عمل اللہ تنافقات پر اعماد ہے۔ اللہ تنافقات پر اعماد ہے۔

مرآج كيم ملمان كا حال كيا به كدكوئي معيبت آتى بي تو كيت بيل كه كيمد پر هنه كويتادي الله من ال

حزب البحر:

ایک بہت مشہور دعاء ہے جے " ترب البح" کہتے ہیں۔ اس کا تبعت کہیں شریعت میں ہیں گرہت مشہور ہے اکا پر کامعمول ری ہے، یہ جی جی اس کی سال تک پڑھتار ہا ہوں اکا برے جلی آری تھی تو میں نے بھی شروع کردی روزانہ بلا ناغہ سالہا سال پڑھی گر جب دنیا جرکے عالم مخرکے طاقوتی افکروں نے جھے ختم کرنے کے منصوبے بنالئے تو میں نے حزب البحر پڑھتی چھوڈ دی تاکہ بھی بہنیال نہ آئے کہ جھے حزب البحر بچاری ہا گرچاس دعاء کا پڑھتا تاکہ بھی بہنیال نہ آئے کہ جھے حزب البحر بچاری ہا گرچاس دعاء کا پڑھتا جا کر جوال دعاء کا پڑھتا باکر بچاری ہا گرچائی ہوئی ہیں بلکہ بعض باکر تو ہے کوئی شرکیہ بات بیس کر بیاللہ قبلات کی بتائی ہوئی ہیں بلکہ بعض بررگوں کامعمول تھا لوگ اے اللہ تناف تھائی ہوئی دعاؤں اور تم بیروں بررگوں کامعمول تھا لوگ اے اللہ تناف تھائی ہوئی دعاؤں اور تم بیروں

ہے بھی زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں، میں نے ایسے تھن اور نہایت خطرناک حالات میں اس دعاء کو چھوڑ دیا اس خیال ہے کہ بید دعاء مجھے نہیں بچائے گی، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اس کی بتائی ہوئی دعاؤں ،حفاظت کی تد ابیراور اس کی راہ میں جہاد میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کامعمول بنالیا،حزب البحرکواییا چھوڑا کہ سوچنے پر بھی اس بہت لمبی دعاء ہے کہیں کہیں سے پچھ نامکمل سے جملے یادآتے ہیں۔ سوچنا جا ہے کہا بیے موقع پر اللہ تنا کھی گات کا حکم کیا ہے بس ای پڑمل کرنا چاہئے اس کے علم کے مطابق اس کی نافر مانیوں سے بیخے بچانے کی کوشش اور دعاء کا جوطریقہ اس نے بتایا ہے اس طریقے سے دعاء کی جائے ،حزب البحر کا تو چربھی بزرگول سے کچھ شوت ہے لیکن دعاء سنج العرش، دعاء جمیلہ، در وو تاج، درودنکھی، در د دناری اور مختلف مقاصد کے لئے مختلف سورتیں ادر وظا کف پڑھنے کا تو قطعًا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، ایسے غلط طریقوں سے بچیں۔اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس سے مانگیں اور اس کی بتائی ہوئی تذہیریں اختیار كريں، وشمنوں ہے نيچنے كے لئے اللہ تَهُ لاَفِقَةَ اللّٰہ نِهُ اللّٰهِ مَهُ لاَفِقَةُ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ فرماماً كهاسلجها ثفاؤاسلجه:

> ﴿واذا كنت فيهم واقمت لهم الصلوة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم﴾ (٣. ١٠٢)

فرمایا کہ اللہ مَنگافَلَوَ الله کے دشمنوں کو ڈرانے کے لئے ان کے شرسے حفاظت کے لئے ان کے شرسے حفاظت کے لئے نماز کی حالت میں بھی اسلحہ مت چھوڑ واسلحہ اٹھا کرنماز پڑھو صرف مشورہ نہیں بلکہ بیتھم دے دیا کہ جب نماز پڑھ رہے ہواس وقت بھی اسلحہ ساتھ اٹھا کے رکھو۔ یہ ہے اللہ مَنگافِکَ کَالْتُ کی طرف سے تدبیر۔ اللہ کے حبیب

مَنْ الله مِنْ المُنْ الله مِنْ الله مُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الله مُنْ الله مُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ

## پیرانی صاحبہ کے حالات:

گروالوں کی جائت ہے کہ مپتال کا نام سن لیں تو ان کا نمپر پچر بہت تیز ہوجا تا ہے، بلڈ پر یشر بہت بڑھ جا تا ہے۔ ابھی آ تھوں کی تکلیف تھی پچرموتیا وغیرہ کسی نے بنادیا تو ڈاکٹر کو دکھا تا تھا، ڈاکٹر الیا کہ بہت ہی زیادہ رعابیت اور خیال کرنے والا بہت زیادہ عقیدت مند، ڈاکٹر صاحب کی بہن ان کے ساتھ کئیں جو ان سے بہت محبت کرنے والی، جھ سے بہت عقیدت رکھنے والی اور دینی کحاظ سے بہت تر تی براس کے باوجود رید جب وہاں گئیں انہوں نے بلڈ ریشر دیکھا تو بہت تیز ، انہوں نے بلڈ پریشر دیکھا تو بہت تیز ، انہوں نے بحصے بتایا بلڈ پریشر بہت تیز ہے، میں نے کہا کہ یہ کھر سے باہر نکلنے سے پہلے ہی تیز ہو چکا تھا جب انہیں معلوم ہوا کہ باہر کہیں جاتا ہے تو بیا کی وقت تیز ہوگیا تھا نیم سے کہ جانے سے پہلے دو ہی واز نہیں جاتا ہے تو بیا کی وقت تیز ہوگیا تھا نیم سے کہ جانے سے پہلے دو ہی واز نہیں کرگئی، آپ اسے تیز نہ بچھیں چنا نے بعد میں مختلف دنوں میں تین بار پھر دیکھا تو یا لکل ٹھک تھا۔

مجھی بھارا ٹی کوئی تکلیف مجھے بتاتی ہیں تو سنتے ہی میراسب سے پہلا جملہ میہ ہوتا ہے کہ اللہ مَنَہ کالِفَاقَاتُ صحت عطاء فرما ئیں ، لوگ تو فورُ اسوچتے ہیں

انیں بے خوالی کی تعلیف رہتی ہوات کو نیز کیں آتی اس کے لئے میں کہنا ہوں کہ بادام کھایا کریں اوران کی طلب کے بغیر بادام مگاوا کر دے دیتا ہوں کہ بادام کھاتی ہی بیس پڑے دیے ہیں، اس کے بعد میں کہنا ہوں کہ بیکام بھی اب مجھے ہی کرنا پڑے گا دہ بادام بھی میں ہی کھا جاتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ آپ کو بادام چیائے نہ پڑی اس لئے" مردائی" بنوالیتے ہیں، بادام چاروں مغز اور کچھ دومری چڑی ملا کر انہیں ہیں کر شربت بناتے ہیں جے سندھی میں اور کچھ دومری چڑیں طاکر انہیں ہیں کرشر بت بناتے ہیں جے سندھی میں "تعادل" کہتے ہیں جو مسکن دہاخ اور خواب آ در ہے، اندردن سندھ سے بی منائی "تعادل" کی ہولی اور تا کید بین اور اور تا کید کی ہولی میں کہ تا ہوں اور تا کید کی میال میں کہ دور انہ ایک گائی ہیں آتی ہیں، "تعادل" کی ہولی مگواد جا ہوں اور تا کید کرتا ہوں کے روز انہ ایک گائی ہیں تو پی سیال کریں دہ بھی نہیں چیش مہمانوں کو کرتا ہوں کے روز انہ ایک گلائی ہیں تو پی سیال کریں دہ بھی نہیں چیش مہمانوں کو

بلادي بي-

مفتی عبدالرجیم کا قصہ بھی بتا دوں یہ جب اپنی اہلیہ کو بہاں لائے تو بتایا کہ
انہیں کوئی بیاری ہے جب بھی وہ بیاری کے بارے بیل پچھ بات کرتی ہیں تو بس
یک کہتا ہوں کہ انشاء اللہ تذکھ کھٹائٹ ٹھیک ہوجائے گی۔ ایک دوسال بعد میں
نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بالکل ٹھیک ہیں علاج کر دائے بغیر بی
اللہ تذکھ کھٹائٹ نے صحت عطاء فرمادی۔ چندروز کی بات ہے علاج وغیرہ کے سلط
میں بات چلی کہ لوگ اس میں بہت غلوکرتے ہیں اللہ تذکھ کھٹائٹ پر تو کل نہیں
کرتے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کو دروسر کی تکلیف ہوجاتی ہے جب انہوں
نے اس تکلیف کے بارے میں بتایا تو میں نے کہا کہ مغزیادام منگوادوں گا۔ اتن
بات جھے بتائی بعد میں منگوا کر دیئے یا نہیں؟ انہوں نے کھائے یا نہیں، وہ نہ
انہوں نے بتایا نہیں نے پوچھا۔ ان کے ہاں بھی یہی حال ہے۔ جب کہ جدھر
دیکھیں بی سلسلہ سنتے ہیں کہ ارے علاج کے لئے بھاگو، ارے الٹراساؤنٹر
کرواؤ، ارے ایکسرے کرواؤ، ارے ڈرپ گلواؤ، ایک ایکی میسبتیں۔

بحدالله تَهَا لَكُونَاكَ مِحْصِ اور ميرے كمر والوں كو الله تَهَالَكُونَاكَ نِي اتَّى طويل عمر تك صحت كے ساتھ ذئدہ ركھا ہوا ہے۔

# برحال میں کمرے کام خود کرتی ہیں:

محرکے کام کاج بھی خود ہی کرتی ہیں ، اتن زیادہ عمر میں اور اتنی کمزوری اور ضعف میں اور اتنی کمزوری اور ضعف میں اور عمر کے لحاظ سے جوجسمانی عوارض اور تکلیفیں وغیرہ ہوتی ہیں ان سب کے یا ، م ، گھ میں کئی کئی مہمان آجاتے ہیں تو ان کا کھانا خود ہی لِکاتی ہیں ،

مہمان خواتین میں ہے آگر کوئی کام کرنے کو کہتی ہیں تو بھی کسی کو کام نہیں کرنے دیتیں خود ہی کرتی ہیں۔ابھی چندروز ہوئے کہ تقریبا دو ہفتے مہمانوں کا بہت بهجوم رہا، ڈیڑھ دو ہفتے تو ایسے رہا کہ ہروقت جاریا گئے، جاریا گئے مہمان گھریں موجود تصے اور تبن دن تک تو سات مہمان مسلسل رہے، کھانا یکانے کا کام خود ہی کرتی رہیں، سات مہمانوں میں دوخوا تین بھی تھیں انہوں نے کہا بھی کہ ہم الاتے ہیں مرید مانتی می ہیں کسی سے پکواتی بی ہیں حتی کہ بارو چی خانے میں جانے بی آبیں دیتیں جیٹھی رہوآ رام ہے انہیں رات کو نیندنہیں آتی دن میں کیجے سو لیتی ہیں مکران دنوں میں رات دن ایک ہو گئے، رات کو بے خوالی کی وجہ ہے آرام نہیں کریا تیں اور دن میں مہمانوں کے ہجوم کی وجہ ہے۔ آج ٹیلیفون پر ایک مخلص نے کہا کہ سنا ہے آگیے کے ہاں استے مہمان آرہے ہیں میری اہلیہ کہہ ر بی ہیں کدامی جی، (پیرانی صاحبہ) اجازت دیں تو میں خدمت کے لئے آ جاؤں۔ میں نے کہا کہ بیان سے بوجھنے کی بات ہی ہیں، بوجھوں گا تو یہی جواب ملے گا کہ نہیں وہ اپنے گھر میں ہی رہیں وہ آئٹیل تو ایک مہمان کا اور اضافه موجائے گا، لہذا آپ اپن الميكوائے كھر ميں ہى ركيس۔

# نظم اوقات کی پابندی:

ان حالات کے ساتھ ایک اور بات کی بھی بڑی اہمیت ہے اگر کسی کام کا کوئی وقت معین کر دیا جائے کہ ایک منٹ بھی تا خیر نہ ہوتو وہ کام کئی گنا زیادہ مشکل ہوجا تا ہے، کتنا ہی مشکل کام ہو گر اس میں وقت کی زیادہ پابندی نہ ہوتو ذہن آ زادر ہتا ہے اورانسان آ ہستہ آ ہستہ کرتار ہتا ہے کہ جب بھی ہوجائے کوئی بات نہیں لیکن اگر کام تو آ سان ہو گر وقت کی پابندی ہوجائے کہ اس وقت بیکام ضروراور لازمًا كرنا ہے ايك منٹ بھى تأخير نه ہوتو آسان كام بھىمشكل ہوجاتا ہے، یہاں میرے کھانے کے اوقات معین ہیں اوقات تو ہر چیز کے معین ہیں سونے جامنے کے اوقات ،استنجا خانے میں جانے کے اوقات ، وضوء کرنے کے اوقات، نمازوں کے لئے تیاری کے اوقات، ہرکام کا وفت معین ہے لیکن کھانے کے لئے اوقات کی تعیین ہے ان کی محنت میں اضافہ ہوجا تا ہے،معیّنہ اوقات کی اليي يا بندي كرنا كه محيك معين وفت يركها نا بالكل تيار بوذ راسي بهي تأخير نه بو پهر ایک دودن نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے الی یا بندی کرنا بہت مشکل کام ہے، مبح ناشتہ نو بجے سے ایک منٹ بھی او پر نہ ہو، دو پہر کے کھانے میں ساڑھے بارہ ہے سے ایک منٹ بھی درینہ ہو، بات میں عشاء کی نماز سے ایک تھنٹا پہلے کھانا تیار ہونا جاہے ایک منٹ بھی درینہ ہو، شاید کوئی بیسمجھے کہ میری طرف سے کوئی حاکمانہ وآ مرانه تھم ہوتا ہے اور کھر والے مجبور ہو کراپیا کرتے ہیں ،الی بات نہیں ہیں اپنا نظم بتار ہا ہوں، میرا بیظم ہے گھر والوں کو کہنا نہیں پڑتا کہ اس نظم کی رعایت ر میں ، اللہ تیکا کو تالات نے انہیں بیصلاحیت عطا وفر مائی ہے کہ ازخودمیرے کے بغیر کرتی ہیں بھی تا خیر نہیں ہوتی ، میں جب باور چی خانے میں کھانا کھانے جاتا ہوں تو سب مچھ پہلے سے ہی تیار ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں دیکھیں کہ سات مہمانوں کا کھانا تیار کرنا ہے چربیہ کہوفت کی اتنی یابندی کہ میرے کھانے كمقرره اوقات سے ايك منك بھى تأخيرنه بو، ذراسوچيس كه كتنامشكل كام ب کیکن بحد الله تنافظ فات التي بهت مسرت ہے كرتی میں كوئی تكلیف محسوس نہيں ہوتی۔

# صبروشكركامظابره:

جب بیسات مہمان آئے ہوئے تھے اور تین دن تک رہان کے لئے

ناشتہ تیار کررہی تھیں میں ناشتہ کرنے باور جی خانے میں پہنچا تو بردی خوشی ہے کہے لگیں خوقیر کا ہوئل ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے بالکل قریب باب الملک عبدالعزيز كے سامنے سى زمانے ميں عبدالعزيز خو قير كا ہونل تھا، د نيوى لحاظ ہے بہت اونے طبقے کے لوگ اس میں تھہرا کرتے تھے، حجاج کو کھانا کھلانے میں بہت مشہور تھے بہت عمرہ شم کا کھانا کھلاتے تھے منی میں بھی ان کے محلات تھے وہاں بھی حجاج کواینے محلات میں تھہراتے تھے، ایک بارہم وہیں خو قیر کے ہوٹل میں تھہرے تھے، یہ جب مہمانوں کے لئے ناشتہ تیار کررہی تھیں تو ہنس ہنس کر بہت خوشی سے کہدر ہی تھیں خو قیر کا ہوئل ہے،مطلب بید کہ بہترین اور بہت وافر مقدار کھانے پکارہی ہیں تو خوقیر کا ہونل یاد آر ہاہے۔سات مہمانوں کا سنجالنا مزید بید کہ جیسے بتا چکا ہوں کہ انہیں رات میں بے خوابی کاعارضہ بھی ہے جسے رات میں نیندنہ آئے اور دن میں مہمان نہ ہونے دیں جب کہ دن میں کچھ دفت آ رام کی عادت بھی ہو پھر کوئی ایک دن نہیں گئی گئی دن، اس کا کیا حال ہوگا وہ تو دعا تیں کرے گا کہ یااللہ! مہمان جلدی کے جلے جائیں مگر یہاں بحمرالله تَهَالْكُوَنَعُاكِمْ بِيهِ حال ہے كەمہمان جانے كُكُوتُو انہوں نے بہت اصرار ہے کہا کہ میرے کہنے ہے کم از کم ایک دن تو اور تھہر جائیں۔ بیہ ہےصبر وشکر، سات مہمانوں کے سہروزہ قافلے کو،ستر سے اوپر عمر، انتہائی کمزوری، شب وروز کی مسلسل بےخوابی اور دوسری کئی جسمانی تکلیفوں اور کام میں دوسرا کوئی ہاتھ بٹانے والانہ ہونے کے باوجوداصرار کر کے مزیدایک دن کے لئے روک رہی ہیں۔

# مسلمان كى درپ:

مجھی کبھارعمر کے لحاظ ہے بچھ کمزوری کا کہتی ہیں کہ کمزوری محسوس ہوتی

ہے تو اس کا جواب بھی من کیجئے میں جواب دیتا ہوں کہ کوئی بات نہیں یہ برد حایا اور کمزوری تو ایک دوروز کی مہمان ہے ختم ہوجائے گی پھرانشاء اللہ مَنَا کَافِنَا قَالَا جوانی ہو انی صحت بی جھند ہو جھئے۔ ہی جوانی صحت ہی صحت کی چھند ہو جھئے۔

> جو جاکے نہ آئے وہ بڑھایا ویکھا جو آگے نہ جائے وہ جوانی دیکھی

یہ جو بڑھایا ہے یہ جائے گا تو مجھ نہیں آئے گا۔ اللہ تنافق التے جو جوانی دیں کے وہ بھیشہ بھیشہ کی جوانی ہوگی، بس میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ایک دوروز کی بات ہے ابھی پنچے وطن، اس پر انہیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہر مسلمان کوخوش ہونا جا ہے ، اگر واقعۃ مسلمان ہے تو موت کے تصور سے اور وطن جانے کے شوق سے اتی خوشی اور اتن قوت اس میں آئی ضروری ہے کہ جیسے کی جانے کے شوق سے اتی خوشی اور اتن قوت اس میں آئی ضروری ہے کہ جیسے کی ۔ ڈری گگ کئی ہوں ۔

ول تغس میں لگ چلا تھا پھر پریشاں کر ویا ہمصفیرہ تم نے کیوں ذکر مگستاں کر دیا

موطا کہتاہے کفس میں رہتے رہتے کابدہ کرتے کہ کھے دل لگ چلاتھا دوسر مطوط کہیں ہولے تو ان کی آ وازین کر کہتا ہے کہ ارہے ہم صفیر واجم نے کیوں گلستاں کا ذکر کر کے جمعے بھر پریشان کر دیا۔ جمعفیر و تم نے کیوں ذکر مگستاں کر دیا

اللہ کے بندوں کا حال تو بیہ ونا جائے کہ آخرت کی نعمتوں کا س کر، وطن کی طرف روانگی کا س کر یوں گئے کہ جیسے نئی کئی ڈرپ لگ گئی ہوں بلکہ اس سے بھی زیادہ راحت، فرحت، توانائی محسوس ہو۔ آج کے مسلمان بید ڈرپ نہیں لگواتے دوسری ڈرپیں لگواتے رہتے ہیں۔

عورتوں کا حال ہے ہے کہ بڑے نخر ہے بتاتی ہیں کہ دو ڈر پی لگ گئیں،
ہن لگ گئیں، انچی خاصی صحت مند جوان لڑکیاں گھروں ہیں آرام ہے ہیٹی رہتی ہیں گھرکے کام ہیں ایک نکانہیں تو ڈسی سارا دن سوتی رہتی ہیں، خراثے لیتی رہتی ہیں، ہیٹی رہتی ہیں، موثی ہور ہی ہیں پھر کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے باہر ذرا تفریح کے لئے نکلا کریں تا کہ دزن کم ہو۔ ہیں کہتا ہوں کہ موٹا ہے کا یہ علاج نہیں کہ باہر تفریح کرنے جا ئیں بلکہ موٹا ہے کا علاج ہے کہ چکی پیسا کریں، آٹا گھر کی ضرورت سے زیادہ ہوجائے تو طالبان کو دیا کریں گر ہے چکی لیسا کہاں پیسیں گی انہوں تو ذراؤرای بات برڈرپ کی ضرورت بڑتی ہے۔ دیندار لوگوں کی ڈرپ کی خروری ایک دودن کی مہمان ہے گھرد کی ہے ان کا شوق وطن کیے جوش مارتا ہے گئی ہے۔

اس زمانے کی عورتوں کو جرف پانچ کام ہیں میک اپ، چیک اپ، الٹراسا وُنڈ، ڈرپ اور سیر و تفری کے اللہ تنہ کا کھی گات سب کو اپنی محبت کی ڈرپ اگادیں۔ اللہ کے در بے بندو! ہمپتالوں میں جتنا پیسا ہر باد کررہے ہو، ڈرپوں پر جتنے پسے ضائع کررہے ہو، ڈاکٹر وں حکیموں کے ہاں جتنے خزانے لٹارہ ہودہ اللہ کی راہ میں لگاؤ، جہاد میں لگاؤ، اپنے مال کو میح مصرف پرلگاؤ تو و یکھے اللہ کی رحمتیں کیے نازل ہوتی ہیں۔ یہ می ایک عذاب ہی ہے کہ اللہ تنہ کا کھی گائے تھے اللہ کی مصرف پر بھی ڈاکٹروں کی نذر، پھی اسے معرف پر نہیں لگائے ڈرپ پر ڈرپ، ارب! اللہ کی محبت کی ڈرپ پر ڈرپ، ارب! اللہ کی محبت کی ڈرپ پر ڈرپ، ارب! اللہ کی محبت کی

ڈرپ لگالیا کریں مال جنتا بھی ہے وہ بھیجا کریں جہاد کے لئے ،اللہ تَہُ لاَفِکا اُلّٰتِ تو فیق عطاء فر مائیں۔

بيه حالات اس كئے بتا ديئے كہ بچھ عبرت ہو، ہم بھی تو اس دنیا میں رہے ہیں سی دوسری دنیا میں نہیں بہیں رہ رہے ہیں اللہ سیکھ اللہ کا کتنا برا کرم ہے۔ جب تک حیات مقدر ہے صحت ، عافیت ، قوت اور ہمت کے ساتھ آخر دم دینے کی تو فیق عطاء فرمائیں۔ میں کھر والوں سے کہتار ہتا ہوں کہ اللہ تَناکھُ کَا اَلّٰهِ وین کی جوخد مات بھی مجھے ہے لےرہے ہیں آپ ان میں شریک ہیں ، کہتے ہیں نا "شريك زندكى" توشريك زندكى كامطلب كيا بوتا بك جوكام شو بركرر باب، اس میں بیوی اس کی معاون ہوتی ہے، اوگ تو شریک زندگی اسے کہتے ہیں کہ شوہر بھی ملازمت کرے بیوی بھی ملازمت کر ہے، دونوں گدھا گدھی کما کما کر لگاؤ ڈھیروں کے ڈھیرلگاؤ۔وہ تواس معنی سے کہتے ہیں اور جن میں ذراس غیرت ہے تو وہ شریک زندگی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ کماتے ہیں اور بیوی بجوں کو سنعالني كمانا تياركرنے اور كھر كى حفاظت وغيرہ جيسے كام كرتى ہے اس طريقے ے خواتین شوہر کی معاون ہوتی ہیں، جو مخص جو کام کرتا ہے اس کام میں اس کی بیوی معاون ہوتی ہے، اس کئے میں ان سے کہتا ہوں کہ جنتنی خدشیں الله تَدَكَ لَلْكُوَّانَ مِحصے سے سے رہے ہیں مع ضرب مومن آپ ایک ایک کام میں شريك بين، الله تَهُ الْفَقِيَّاكَ شريك رهين كه انشاء الله تَهُ الْفَقَالَة ، أكر جه أنبين خود بن اس طرف توجہ ہے مرتوجہ الى الله ميس ترقى كے لئے محى كمد يتا مول \_

## علاج کی ناکامی کے قصے:

میں نے اپنے حق میں بہتر سے بہتر آب وہوا کے ناکام ہوجانے کے دو قصے بتائے تصاب علاج کے ناکام ہونے کے سلسلے کی بھی کچھ مثالیں بتا تا ہوں:

- ایک علیم صاحب بہت مشہور نتھے خاص طور پر معدے کے امراض میں تو بہت ہی شہرت رکھتے تھے، ایک باران سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں معدے کی بہت معمولی ہی تکلیف بتادی انہوں نے دواء دی تو اس نے الٹا معدے کی بہت معمولی ہی تکلیف بتادی انہوں نے دواء دی تو اس نے الٹا کام کردیا، فائدے کی بجائے الٹا نقصان، حالانکہ بہت ہی مشہور خاص طور پرمعدے کے علاج کے بارے میں تو بہت ہی مشہور تھے۔
- ایک بہت بڑے بین الاقوا می اسپیشلسٹ مشہور ہیں، وہاں میں خود اپنے علاج کے لئے نہیں بہنچا ایس حماقت تو انشاء اللہ تنگافی گائی کہ بھی نہیں کروں گا، ایک عزیز بیار ہو گئے انہوں نے اصرار کیا کہ وہ اس ڈاکٹر کے پاس جا کیں گے میں نے حتی الا مکان سمجھایا کہ ایسے او نچے علاجوں کو چھوڑ واللہ پرتو کل رکھو گر وہ باز نہ آئے اور مجھے بھی ساتھ چلئے پراصرار کیا، ان سے قر بی تعلق ہاس لئے ان کی دل جوئی کی خاطر میں ساتھ چلاگیا، ان سے قر بی تعلق ہاس لئے ان کی دل جوئی کی خاطر میں ساتھ چلاگیا، مجھے معدے کی بہت معمولی تن تکلیف رہتی تھی وہاں پہنچ کر خیال آیا کہ جب آئی گئے تو میں اپنے بارے میں بھی بچھ بو جھالوں، ان کی دواء کی ایک بی گولی کھائی تو متلی اور نے کا سلسلہ شروع ہوگیا، فاکدے کی بجائے النا تقصان ۔
- کہ مکرمہ میں قیام کے دوران عشاء کی نماز کے بعد پچھلوگ جمع ہوجایا کرتے

تھے وہاں ایسے بی باتوں باتوں میں ذکر آئی کیا کہ پیچیش کی معمولی می شکایت ہےان میں کوئی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تنھے مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب بھی ہیں ورنہ ہرگز ذکر نہ کرتا ، ڈاکٹر صاحب نے جو سنا تو بزی ہی محبت اور اصرار ہے کہا کہ بیگو لی تو آ پ کھا ہی لیں کیونکہ اسکلے دن مدیندمنورہ کا سفر کرنا ہے۔ وہ تکلیف قندھار سے واپسی پر کوئٹہ سے ہی كيحه بجي شروع مو چي تي ليكن اتى ملكي تقى كهاس حالت ميس كوئه سے اتھمقام محشمير محكة ، راسته بهت تفن تفامظفراً بادے أتصمقام تك جاتے ہوئے يورا دن لگ گیا بها ژی راسته تها دوسری وجه به کهرود بن ر ما تهاینچ او پرجنگ لگ رہے تنصاس طریقے سے پورادن جانے میں اور پورادن والیسی میں لگا اتنا منتصن سفرتو كرليا الله مَّهُ لَلْفَقَةُ النَّهِ فِي آسان فرما ديا كوئي پريشاني نہيں ہوئي مگر مکہ مکرمہ پہنچ کر غلطی ہوگئی کہ ڈاکٹر کی طولی کھالی وہی بات ہے کہ اللہ مَنْ لَكُونَ النَّ وكما دية بن كدد يكمو! سب يجوبهارے قبله قدرت ميں ہے۔ اس کولی نے کیا کام کیا، بھوک بند پیاس بھی بنداورمسلسل قے، تین دن تک غذاء کا ایک ذرہ بھی پیٹ میں نہیں گیا، یانی کا ایک قطرہ بھی اندر نہیں سیا، خالی معدہ نے ہوتی رہی، تین دن اسی طرح گذارے، تین دن کے بعد اتنا ہوا کہ سیب کے جوس کا ایک گلاس پوری رات میں کھونٹ کھونٹ کرکے پیا،ایک دوگھونٹ ہے بھرایک دو گھنٹے کے بعدایک دوگھونٹ ہے اس طریقے سے بوری رات میں ایک گلاس پیا۔

یہ قصے اس لئے بتا رہا ہوں کہ کچھ سبق حاصل کریں، ان میں اللہ تشکھ کا تا کہ کھے سبق حاصل کریں، ان میں اللہ تا کہ تا کہ تا ہوں کہ برحال میں نظر اللہ پررہ اللہ پر۔ آج کی اللہ کی طرف سے اسباق ہیں کہ ہرحال میں نظر اللہ پرراز ورانگا دو، یہ کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ جومر نے والا ہے اسے بچانے کے لئے پوراز ورانگا دو، یہ

لوگوں کا نظریہ ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہے تو سب کچھ اللہ تَالَافَانَانَ ہی کے اختیار میں گرا پناز ور تو پورانگا دو، یہ نظریہ غلط ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ' ہے تو اللہ تَالَافَانَانَ ہی کے اختیار میں' وہ مجبورًا کہتے ہیں خوشی سے تھوڑا ہی کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پورا زور لگانے والے بھی مربی رہے ہیں اس لئے یہ تو انہیں کہنا ہی پڑتا ہے۔ کسی بھی چیز کی طلب کے بارے میں شریعت نے اعتدال کا تھم ویا ہے۔ رسول اللہ تنظیمانی اللہ تنظیمانی نے فرمایا:

(ان نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله و اجملوا في الطلب (شرح السنة) من الطلب في الطلب في المارزق بوراك بغير برگزنبين مير مركزنبين مركز مين انتقار الك بغير برگزنبين مركز مين انتقار الك بغير برگزنبين مركز مين انتقار الكام لو."

یہ حدیث اگر چہ طلب رزق کے بارے میں ہے مگرسب حاجات کا بہی تھم ہے کہ اختصار واعتدال سے کام لیں، یہیں کہ پورائی زور لگا دیں، انگلینڈ، امریکا، وغیرہ کے بڑے بروے ہوتالوں میں جاکر شیطانی مراکز اور کفرستان میں مرنے کی کوشش نہ کریں، اعتدال سے رہنا چاہئے۔

# اعتدال كامفهوم:

یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ اعتدال کے کہتے ہیں؟ انگلینڈ اور امریکا جینچنے والے بھی بہی کہتے ہیں کہ اعتدال سے کررہے ہیں، یہ بات ذرا سجھنے کی ہے، اس بارے میں پہلے چندقاعدے سمجھ لیں۔

#### علاج کے قاعدے:

- آ ہیبتال ہے حتی الامکان بیخے کی کوشش کریں: اللہ تنافظ قال ہرمسلمان کو ہیبتال ہے حقوظ رکھیں۔
- ا علاج کے لئے دوسرے شہر میں نہ جائیں ، نہ ہی دوسرے شہر سے کسی ڈاکٹریا طبیب کو بلوائیں ، نہ دوسرے شہر سے دواء منگوائیں ،اپنے شہر میں جوعلاج سہولت ہے ہوسکے وہی کریں۔
- عیم یا ڈاکٹر متوسط در ہے کا ہو بہت او نچے در ہے کا تلاش نہ کریں۔ اتنا د کھے لیں کہ ان کے پال جانے دالے مریضوں میں سے اکثر کوشفاء ہو جاتی ہے۔ اگر اکثر شفایاب ہو جاتے ہیں تو ان کا علاج شروع کر دیا جائے پھر جو کھے مقدر ہوگا ہو جائے گا ، مرنا ہوگا تو مرجا کیں گے ، زیمہ در ہنا مقدر ہوگا تو زندہ رہ جا کیں گے۔
- ﴿ غذا وغیرہ کا جو عام معمول ہے اس کے مطابق جاری دہے۔ بعض مرتبہ مریض کی بھوک بند ہوجاتی ہے یا اللہ تنافیقی اللہ کا داستہ بند کر دیتے ہیں اس لئے بجد کھائی ہیں سکا ، اسی حالت ہیں اسے زبر دی کھلانے بلانے یا نلکیوں کے ذریعے غذاء پہنچانے کی کوشش نہ کریں ، جب تک اللہ تنافیقی اللہ کی کوشش نہ کریں ، جب تک اللہ تنافیقی کی کوشش نہ کریں ، جب تک اللہ تنافیقی کی کوشش نہ کریں ، جب تک اللہ کے کہ مطابق اور کھانے ہینے کا جوراستہ اللہ نے بنادیا بس اس ذریعے سے جتنا اندر چلا جائے وہی تھیک ہے۔ رسول اللہ می المطاع میں اللہ تعالی اللہ تعالی مطاعم میں المطاعم میں المطاعم میں اللہ تعالی یطعمیم ویسقیہم کی (تو مذی ، ابن ماجه)

عَيْدُ عَلَيْهِ كُلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللاج كممارف ابن آمدكے نيچ ركيس، قرض لے كرلوگوں سے بھيك ما تك ما تك كرعلاج نہ كروائيں بلكہ جتنى آمد ہے اس كے تحت ركيس ـ

میہ چند قاعدے بتا دیئے اگر پھر بھی اعتدال میں شہبہ رہے تو اس بارے میں اللہ مَنہ کا کھنٹھ کا ارشادی کیجئے:

ويايهاالذين امنوا ان تتقوا الله يجعلكم فرقانا الله يتعلق الله يجعلكم فرقانا الله يجعلكم فرقانا الله يجعلكم فرقانا الله يجعلكم فرقانا الله يعلنا الله

الله کی نافر مانی جیوڑ دوتو الله تنگافیکات قوت فیصله عطاء فر مادیں گے،
تافر مانیوں سے تو بہ کریں تو الله تنگافیکات دل میں الی بھیرت پیدا فر مادیں گے
جس سے اعتدال کا فیصلہ کرسکیں گے، دوسر انسخہ یہ کہ الله تنگافیکیکات نے اپنے جن
بندوں کو اعتدال کی دولت سے نواز اہان کے احوال واقوال دیکھتے سنتے رہیں
ان سے سبق حاصل کریں کہ جیسے یہ کرد ہے ہیں ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہئے۔

#### سیب کے فائدے:

صحت کاموضوع چل رہا ہے اس سلسلے میں ایک بات اور خیال میں آگئی کرسیب کے بارے میں قدیم وجدید پوری دنیا کا اجماع ہے بونانی ،ایلو پیتھک، ہومیو پیتھک، ویدک وغیرہ سب کا اجماعی فیصلہ ہے: «قاحة علی الریق لاترک للد کتور طریق ﴾ تَبِيْرِ اللهِ ال

ریمقولہ عربی میں بھی مشہور ہے اور اگریزی میں بھی۔ اگر آپ اپنی تسکیان

کے لئے بیسوچ لیا کریں کہ نہار مندایک سیب کھاٹا پوری و نیا کے اطباء کے نزویک سب سے بڑا علاج ہے ایک سیب روز اند نہار مند کھالیا کریں پھر آگے سوچ لیا کریں کہ جوعلاج پوری و نیا کے مسلمات میں سے ہے، سب سے بڑا ہے وہ تو کرر ہا بول اور موت کا ایک وقت مقرر ہے مرنا تو ہے بی امر یکا چلے جا کیں، انگلینڈ چلے جا کیں، کہیں بھی چلے جا کیں جب وقت آئے گا تو کوئی بھی نہیں بیا انگلینڈ چلے جا کیں، کہیں جلے جا کیں جب وقت آئے گا تو کوئی بھی نہیں بیا ملک کی کی میں جب وقت آئے گا تو کوئی بھی نہیں بیا ملک کی میں جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو سارے علاجوں سے بڑا علاج کر رہا ہوں، و کی میک کیسا بہترین نوخ ہے۔ ایک قصہ شہور ہے کہ ایک مخص سیب کھانے ہوں، و کی میک کیسا بہترین نوخ ہے۔ ایک قصہ شہور ہے کہ ایک مخص سیب کھانے بول، و کیکھے کیسا بہترین نوخ ہے۔ ایک قصہ شہور ہے کہ ایک مخص سیب کھانے بول کی بعدمر گیا تو لوگ کہنے گئے:

﴿ كيف مات و في بطنه تفاح﴾ حَرْجَهُمُ ؟''اس كے پيٹ ميں سيب ہے پھر كيے مركبا؟''

سیب اتن بڑی دواء ہے کہ وہ کھانے کے بعد مرگیا تو لوگوں کو تعجب ہور ہا تھا کہ کیسے مرگیا۔ مکہ مکر مہ کے ڈاکٹر نے مجھے جوگولی دی تو میں نے اس پرایک اور جملہ چسیاں کردیا:

> کیف لم امت و فی بطنی حبه الدیتور سین کی کاری در میرے بیٹ میں ڈاکٹر کی کولی پھر بھی نہیں مرا۔''

میرے اللہ کی قدرت دیکھئے، بیدونوں قصے آپس میں ملالیں پید میں سیب پھر بھی مرگیا بیمیرے اللہ کی قدرت، پیٹ میں ڈاکٹر کی گولی پھر بھی نہیں مرا

ىيەمىر ئاللەكى قىدرت\_

# عذاب اللي كي ايك صورت:

اگرمعمولی علاج سے فاکدہ ہوجائے تو دورکعت شکرانے کے پڑھیں اور اگر فاکدہ نہ ہوتو دورکعت صلوۃ التوبہ پڑھیں اور اگراو نچے در ہے کے علاج سے فاکدہ ہوجائے تو دورکعت شکرانے فاکدہ ہوجائا اللہ کی طرف سے عذاب کے پڑھیں ،اس لئے کہ بڑے علاج سے فاکدہ ہوجانا اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ آیندہ خود بھی اور دوسروں کو بھی بڑے بڑے علاجوں کا مشورہ دیا کرے گا فلاں ڈاکٹر بہت بڑا اسپیٹلسٹ ہے اس کے پاس پہنچو، فلاں ہمیتال بہت بڑا ہے وہاں پہنچو، فلاں ہمیتال بہت بڑا ہے وہاں پہنچو، نیدہ فاکدہ سے عذاب کا دروازہ کھل گیا، توبہ کریں تاکہ آیندہ اللہ تہ کا کہ آیندہ کریں۔

ایک حکیم صاحب نے اپنا قصہ بتایا کہ کوئی بہت بڑاسیٹھ میرے پاس
علاج کے لئے آیا میں نے دواء دی اورسیٹھ سے پانچ روپے لئے ،اس نے ایک
دوخوراکیں کھانے کے بعدفون پر بتایا کہ کوئی فائدہ محسوں نہیں ہور ہا میں نے کہا
کہ کوئی بات نہیں آپ اپنے ڈرائیور کو بھیج دیجئے میں دواء دے دیتا ہوں پھر میں
نے وہی دواء جو پہلے پانچ روپے میں دی تھی دوسری بارپانچ ہزار میں دی اسے
کھانے کے بعدوہ سیٹھ صاحب فرماتے ہیں کہ بیددواء بہت اچھی ہاس سے تو
بہت فائدہ ہورہا ہے۔ ذراسوچے بیعذاب نہیں تو اور کیا ہے، اللہ تَنگافَا فَالَانَ

اس کئے کہتے ہیں کہ سارا ہی زور نگا دو۔اللّٰہ نَہُ لاکھُکھُٹانیؒ سب کواعتدال کی زندگی عطا ۔فر مائمیں ،شوق وطن عطا ۔فر مائمیں ۔

## مضمون کی اہمیت:

آج جومضمون بیان ہوا ہے اس کی اہمیت کا انداز ہ اس سے لگا نمیں کہ گزشتہ دو ہفتوں سے میری طبیعت سخت خراب ہے، گلے میں درد ہے، شدید کھانسی بھوڑی دہر بولتا ہوں تو گلے میں در دہونے لگتا ہے کھانسی اٹھتی ہے اور پھر مجھے رکنا پڑتا ہے زیادہ بول نہیں سکتا اس لئے گزشتہ دو جمعہ میں بیان بھی نہیں ہوسکا اور آج تو بیر حالت رہی کہ دو پہر کو بھی ٹیلیفون بندر ہا، ٹیلیفون برسی سے بات كرر ما تفاتو كھانى كاايبا دورہ يڑا كەدرميان ميں ركنا پڑا آخر دفتر ميں كہدديا کہ جوٹیلیفون آئے بتا دیا جائے کہ گلے میں درد ہے کھائسی ہورہی ہے اس لئے بات نبین موسکتی ـ مگراس وفت مین و یکھئے الله تَهُ الله تَهُ الله عَدرت آج بورا وفتت عصرے لے كرمغرب تك مسلسل بولا ہوں اور درميان ميں كھائى تو كيا گلے میں خراش کا بھی کوئی ذرا سااحساس تک نہیں ہوا، میحض الله مَنَهٰ کا فَعَوَّاكَ مَي طرف سے مدد ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تَنَافِلَا فَاتَ كَنزد كِيك اس مضمون كى كتنى اہمیت ہے: اللّٰہ مَّهُ لِلْفَقَاتُونَاتِ قَدِر نعمت کی تو نیش عطاء فر ما کمیں ، اس خدمت کو قبول فرمائیں،امت کے لئے زیادہ سے زیادہ نافع بنائیں۔ وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمدو على اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين

ما يقي كام سكنه الأثقالي أن سك للمحتبت يبدأ كردست اصريع (مدديع: ٩١) بلانتبرجو لوك أيمان لاست اورانبوا



فقذ العظم في عظم مَف التكسِّم فتى ريث في الحرم الثال وعظ: 🖘 æ: **↑**\$ جامع مسجد والالفآء والارشاد نظم آبا د برای بمقامان حسان پزشنگ پرلیس فون:۱۹۰۱۹۱۳۱۹-۱۳۰ مطبع: 🖘 ناشرن كِتَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْحِسْمِ آبَادِينَا كِوَابَى ١٠٠٥، فون:۱۲۳۲۱۰۲۱-۱۲۰ فیکس:۱۲۳۸۱۲۳-۲۱۰

# بالمالح المالي

#### وعظ

# غيبت برعذاب

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعتمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

﴿ يَايِهَا الَّذِينَ الْمُنُوا اجْتَنُوا كَثِيرا مِنَ الظّن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم الحيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم (٥٠٩٠)

میں ہے جم کا نوں ہے ہیا کرو،

کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور سراغ مت نگایا کرو، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیا کرے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے میں سے کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے ،اس کو تو تم نا گوار بجھتے ہو، اور اللہ تنہ لاکٹ گائے سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تنہ لاکٹ گائے گائے سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تنہ لاکٹ گائے گائے سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تنہ لاکٹ گائے گائے ہے۔''

> اس وعظ میں غیبت ہے متعلق پانچ چیزیں بیان کی جا کمیں گی: ① غیبت کسے کہتے ہیں؟ ① غیبت پرعذاب عظیم ۔

﴿ غیبت کرنے ہے بینے کے نیخے۔

﴿ فيبت عنے ہے بچنے کے نتخے۔

جن اوگوں کی غیبتیں کیں پاسٹیں ان سے معاف کروانے کا طریقہ۔

• غیبت کسے کہتے ہیں؟

فیبت کہتے ہیں کسی کے واقعی عیب کواس کی پیٹے پیچھے دوسروں کے سامنے

زبان سے بااشارہ سے باتح رہے اس طرح ظاہر کرنا کہ اسے پتا چل جائے تو نا گواری محسوس کرے، اسے غیبت جھی کہیں گے کہ وہ عیب واقعۃ اس میں موجود ہو، اگر وہ عیب اس میں نہیں تو اسے الزام، افتر اء اور بہتان کہتے ہیں جس کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے، اس بارے میں بہت سے لوگ اس غلط نہی میں مبتلا ہیں کہ کسی کا واقعی عیب بیان کرنے کو غیبت نہیں سجھتے، چنانچہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہوا وہ اس کے کہ اور اس سے کہا جائے کہ آپ غیبت کررہے ہیں تو وہ کہ گا ' د نہیں میں توضیح بات کہ رہا ہوں، مجھے اس کے سامنے کر د بجتے اس کے سامنے کر د بیب بیت دوسروں کے سامنے ذکر کیا جائے جس کے علم سے اسے نا گواری ہو۔ جائے جس کے علم سے اسے نا گواری ہو۔

# عنيب برعذاب عظيم:

الله تَمَالَكُونَانَ كاصاف اورواضح عَم ب:

﴿ يايها الذين المنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعضكم بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكر هتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم (٢٠٩٥)

مَیْنَ ﴿ مَنْ مَانِ فَرَمَا لَنْدَنَهُ لَا لَقَاتُنَاكُ اللّبِي احكام بِمُل كرنے كوآسان فرمانے كے لئے نسنج كے طور پرمضمون كو' يسابھاال ذيس المنوا'' ہے شروع فرماتے ہیں۔ 'اے ایمان والو' فرما کر محبت کا انجاشن پہلے لگا دیتے ہیں، ایمان کے معنی اللہ تنہ الفی قالات کے ساتھ عشق ومحبت کا دعویٰ کرنا ہے تو مطلب یہ ہوا: 'اے عاشقو! عشق ومحبت کے دعویدار و! اگرتم اپنے ایمان اور عشق کے دعوے میں سچے ہوتو ہمارے احکام کی تعمیل کیوں نہیں کرتے؟'' اے ایمان والو! کے معنی ہیں اے عاشقو! جس کے دل میں عشق ہوگا وہ تو اس خطاب کوئ کر مدہوش ہی ہوجائے گا عاشقو! جس کے دل میں عشق ہوگا وہ تو اس خطاب کوئ کر مدہوش ہی ہوجائے گا کہ وہ یا؟ آج تو محبوب نے شراب محبت بلادی، خود ہی مجھے اپنا عاشق کا لقب دے کر خطاب فرمایا: اے میرے عاشقو! یہ ن کر مراب محبت سے مست ہو کر تعمیل تھم کے لئے فوراً تیار ہوجائے گا:

(ایمان المحبت سے مست ہو کر تعمیل تھم کے لئے فوراً تیار ہوجائے گا:

(ایمان المحبت سے مست ہو کر تعمیل تھم کے لئے فوراً تیار ہوجائے گا:

(ایمان المحبت سے مست ہو کر تعمیل تھم کے لئے فوراً تیار ہوجائے گا:

(ایمان المحبت سے مست ہو کر تعمیل تھم کے لئے فوراً تیار ہوجائے گا:

(ایمان سے بیمان کے میرے عاشقو! ایک دوسرے کے بارے میں بدگانی سے بیما کرو۔'

عیبتیں بعض تو واقعی عیوب کی ہوتی ہیں اور کئی محض کی سنائی ہا تنمی الزام اور بہتان میں داخل ہوتی ہیں، اس لئے فر مایا کہ اپنے دلوں میں دوسروں کے ہارے میں فاسد خیالات مت لایا کرو کہ فلاں بیکرر ہا ہے اور فلاں بیکرر ہا ہے، چھوڑ دوان سب باتوں کو، کیونکہ:

﴿ ان بعض الظن اثم ﴾ يَرْجُوكِهُمُ ؟ "بلا شك بركماني بهت برا كناه ہے۔"

دوسروں کے بارے میں جتنے فاسد خیالات اپنے دلوں میں لاتے ہیں اتنے اللّٰہ مَنَہُ (اِکْوَاَ عَالَیْ کی محبت کے خیالات کیوں نہیں لاتے ؟

# دل كى روحانى غذاء:

یااللہ! جس طرح تو نے اس دل کے ظاہر کو خالی ہیں رکھا، ہرونت حرکت ہیں ہے اگر کسی وقت اس کی حرکت بند ہوجائے تو انسان کو رامر جائے ،ای طرح اس دل کے باطن کو بھی خالی ہیں رکھا ہروفت انسان کی خدنہ کی صوح تابی رہتا ہے ، خواہ نماز میں ہویا بازار میں یا بیت الخلاء میں ہویا کھانا کھار ہا ہو، ہروفت انسان کسی نہ کسی سوچ میں لگائی رہتا ہے ، یااللہ! جب تو نے اس دل سے خالی رہنے کی صلاحیت ہی ختم کردی ، اسے بیدا بی ای طرح فرمایا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خوال آتا ہی رہوفت کیا سوچ ار ہوں: خیال آتا ہی رہے تو پھر اس دل کے خیالات کیا ہوں ، ہروفت کیا سوچ تار ہوں: حصیت ک و ذکور کے۔ '' تیرا خوف اور تیرا ذکر'' ہروفت دل میں بہی خیال سے میں اس کے سوا دوسر سے خیالات آنے ہی نہ یا کی ہروفت تیری ہی با تیں سوچ تے رہیں ، تیرا خوف اور تیرا ذکر بھی بھی ہمار ہے دل سے نکلنے نہ پائے سے جب تک تن میں جان رہے جب تک تن میں جان رہے ۔ بہلو میں جب تک تن میں جان رہے ۔ اب پر تیرا نام رہے اور دل میں تیرا دھیان رہے ۔

#### جذب میں بران ہوش رہیں اور عقل مری جیران رہے لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ مرا ایک آن رہے

اور جب بیات ہوجائے تو اس کا اثر اور ثمرہ بھی عطاء فرماد ہے لینی:
واجعل همتی و هوای فیما تحب و توضی ۔" یا اللہ! میری ہمت اور میرا
مقصود ان کاموں کو بناد ہے جو تخفے محبوب اور پہند ہیں۔" یا اللہ! سب کے حق
میں بیدعاء قبول فرما۔ آگے ارشاد ہے ، و لا تسجسسوا ۔" ایک دوسر ہے ک
باتوں کا جسس نہ کیا کریں۔" ارے! پی خیرمنا کیں ، اپنے اعمال کا محاسمہ کریں،
موت کے لئے کیا کچھ تیاری کی ہے، آخرت کے لئے کوئی سامان بنایا ہے یا
نہیں؟

نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب وہنر رہے کی ہوتے انظر پڑی اپنے گناہوں پر البو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا

دوسروں کے عیوب وہی دیکھتا ہے جسے اپنی جالت کی خبر نہیں ہوتی کہ اپنے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اپنی سوچو، دوسروں کی فکر میں مت رہو۔

# غيبت كرنے والے كى مثال:

آ گے فرماتے ہیں: ﴿ولا یغتب بعضکم بغضا﴾ سیم جنہ کہ ''ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔'' اے عشق کے دعویدارو! یہ ہماراتھم ہے، اگر ہمارے ساتھ محبت ہے تو عمل کرکے دکھاؤ کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، جو کسی کی غیبت کرتا ہے اس کی کیا مثال بیان فرمائی: ایس حسب احد کے مان یہا کہ لے ما احید میت افکے دھت موہ ۔" کیا تہ ہیں یہ پہند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ تو متہ ہیں نا گوار ہے۔"

سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں،جیسا کہ اس آیت نے کچھ پہلے ارشاد ہے:

﴿ انعما المؤمنون اخوۃ ﴾ (٩٧. ١٠) مَيْنَ فَيْكُمْ ﴾ ''سبمسلمان آپس ميں ايك دوسرے كے بھائى ميں۔''

لبذاا ہے کی مسلمان بھائی کی غیبت مت کرو بلکہ بیتو حقوق انسانیت میں سے ہے، ای لئے کسی کا فرکی بھی غیبت جا تربیل ہوگئی کی غیبت کرے گا اس نے اتنا بردا گناہ اور اتنا فتیج اور برا کام کیا کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ کیا کوئی بیر پہند کرسکتا ہے کہوہ کی انسان کا گوشت کھائے بھروہ بھی مردہ اور اور اپنے مسلمان بھائی کا ؟ جب بیکام کسی کے زویک بھی پہندیدہ نہیں بلکہ بہت ہی ندموم اور دائرہ انسانیت سے خارج ہے تو کسی کی غیبت کرنا کیونکر پہندیدہ اور دائرہ انسانیت میں داخل ہوسکتا ہے؟

## غيبت پردينوي عذاب:

اس بارے میں رسول الله علاق کی کارشادات سنے:

سرول الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا الله عَلَيْنَ الله عَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَا عَلْمُ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلْمُ ع

''انہوں نے اللہ تَمَالَافَوَیَّعَالیٰ کے حلال کئے ہوئے رزق سے تو روزہ رکھا اور حرام سے افطار کیا اس طرح کہ دونوں نے مل کرلوگوں کا گوشت کھایا ہے۔'' یعنی اسی لئے انہیں روزہ کی تکلیف محسوس ہوئی اور ان کے منہ سے مردار گوشت نکلا۔

(رواه احمد وابو يعليٰ والبيهقي)

رسول الله خَلِقَائِ عَلَيْ اللهُ وَلَيْ مِن فلال كالكوشت تمهارے دانتوں میں اٹكا ہوا و كيور ہا ہوں۔''ان لوگوں نے اس شخص كى غيبت كي تقى۔

(تنبيه الغافلين للسمرقندي صفحه ٢٥ اوالدر المنثور للسيوطي حلد ٧ صفحه ٧٧٥)

ایک عورت نے کسی کی غیبت کی ، رسول اللہ ﷺ کے اس سے فر مایا: ""تھوکو"اس نے تھوکا تو گوشت کا فکڑا انکلا (الدرالمنثور للسيوطي جلد ٧ صفحه ٧١٥، ٧٧٥)

## تنبیاس کوہوتی ہے جس میں فکرآ خرت ہو:

یہ مدیثیں س کر کسی کواشکال ہوسکتا ہے کہ ہماری تو رات دن بہی غذاء ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت ہی کرتے ہیں مگر ہمیں تو مجھی بھی گوشت اورخون کی قے نہیں آئی اور نہ ہی بھی پیپٹ میں در دہوا اور نہ ہی دانتوں سے گوشت کے دیشے نکلے، یہاں تو مجھ نکاتا ہی نہیں۔اس کے دوجواب ہیں۔

- بب الله تفافق الته كاكوئي علم يارسول الله و الله المعلق كاكوئي ارشادسا من آئ و الله و
- الله تَدَاكَ وَ الله مَدَاكَ وَ الله عَلَى الله وَ الله و الله و

﴿ ولنه نهم من العذاب الادنى دون العذاب

الا كبر لعلهم يوجعون ﴾ (٢١. ٣٢) وَيَرْجُهُونَهُمُ اللهُ اور بهم انهيل قريب كاعذاب بهى بزي عذاب سے پہلے بچھادیں گے تا كدوه گنا ہوں سے باز آ جائیں۔''

اس دنیوی تکلیف سے ان لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے جن میں صلاحیت اور فکر آخرت ہے اور جنہوں نے جتم میں جانا طے کرر کھا ہے انہیں دنیوی عذاب سے ہدایت نہیں ہوتی۔

جن لوگوں کو کئی میں گناہ پر اللہ مَن الْکُوْکُونَالِی کی طرف ہے کوئی میں ہوتی وہ بیت ہوتی وہ بیت ہوتی وہ بیت ہوتی اللہ مَن الله مَن الله کُون کا ان پر نظل وکرم ہے اور ان کے موجودہ حالات اور ظاہری دینداری ہے اللہ مَن الله کُون کُون کہ اللہ مَن الله کُون کے اللہ مَن الله کُون کے بارے میں اللہ مَن الله کُون کہ ہوں :

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظلمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤمهم لايرتد اليهم طرفهم وافتدتهم هواءه

ھے۔''

## گناه پر تنبیه کے عبرت آموز قصے:

صنرت مرزامظہر جان جاناں رَحِمَاللهُ الله عَالیٰ کے حلق میں اگر مجھی مشتبلقہ چلا جاتا تو ازخود قے ہوجاتی ،حرام لقرنہیں صرف مشتبلقہ ہی حلق میں جانے سے قے ہوجاتی ،اوھر لقہ حلق میں گیا ادھر قے ہوگئی۔اورلوگ رات ون حرام کھاتے رہتے ہیں انہیں کچھ ہوتا ہی نہیں ،اس کی حقیقت وہی ہے جو بتا چکا ہوں کہ اللہ تَنَا لَا فَا عَنَا اللّٰ مَنَا لَا فَا عَنَا اللّٰ مَنَا لَا فَا اللّٰ مَنَا اللّٰ اللّٰ مَنَا اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

دارالعلوم کورگی کے ایک صافح طالب علم کا قصہ ہے، صافح طالب علم آئ کل بہت ہی کم ملتے ہیں۔ ان طالب علم نے جھے ابنا ایک خواب بتایا اوراس خواب سے پہلے ان کے ساتھ ایک قصہ بھی چیش آیا جس پر بیخواب انہوں نے دیکھا، وہ قصہ بیہ نے درارالعلوم کے میدان میں ٹماٹر کا اپو دا لگا ہوا تھا اس بود ہے میں ٹماٹر کا ایک دانہ خشک ہور ہاتھا، ان کے دل میں بیخیال آیا کہ اگر میں نے ٹماٹر کے اس دانہ کوئیس تو ڑا تو بیضا کع ہوجائے گا اور ساتھ ہی بیجی سوچا کہ بیٹماٹر بھی دارالعلوم کا ہے اور میں بھی دارالعلوم ہی کا ہوں البذا اس کے تو ڑ نے جس کوئی حرج نہیں، بیسوج کر انہوں نے اس ٹماٹر کو تو ڈر کھا لیا، رات کو انہوں نے ای تسم کا ایک خواب اس طرح دیکھا: ''وہ ایک باغ میں گئے اورائی تسم کا ٹماٹر کا ایک نو داو ہاں نظر آیا جس میں ای تسم کا ٹماٹر کا خشک دانہ نٹک رہا تھا انہوں نے یہی سوچ کر کہ اگر اسے نہیں تو ڈا تو بیضا تک ہوجائے گا،اسے تو ڈکر کھالیا، باغ کے مالی نے ان کو بکر لیا اور بہت پٹائی کی۔' انہوں نے بیخواب اور قصہ مجھے بتایا۔ میں نے کہا: '' آپ کؤ دارالعلوم کا ٹماٹر کھانے پراس خواب کے ذریعے تنبید گائی ہے۔''

## يهال چند باتين سوچنے كى بين:

- ان طالب علم کے ساتھ کوئی بہت بڑا قصہ پیش نہیں آیا، صرف ٹماٹر کا ایک دانہ کھایا تھا، زیادہ نہیں۔
  - 🗗 وہ دانہ بھی خشک کہ اگر ریا ہے نہ تو ڑتے تو وہ ضا کتے ہوجا تا۔
- و ہنماٹر بھی دارالعلوم بی کا تھا کہیں باہر کا نہیں تھا، اور بیطالب علم بھی دارالعلوم بی کا تھا کہیں باہر کا نہیں تھا، اور بیطالب علم بھی دارالعلوم بی کے تھے۔ان سب باتوں کے باوجودایک معمولی کا بات پر انہیں تنبید کی گئی اس لئے کہ ان کے دل میں فکر آخرت اور گنا ہوں سے نہیے کا اہتمام تھا، اس لئے اللہ تنبید فلائے تھا آت کی رحمت نے دیکھیری فر بائی، اور لوگ کتنے بین میں میں کرنے میں اور رات دن حرام کھاتے رہتے ہیں اور رات دن حرام کھاتے رہتے ہیں انہیں کوئی تنبید بیں ہوتی۔

ورینجا مردمان اندکه دریا ہے خورندو آرد فے نمی زنند

''یہاں تو ایسے حرام خور ہیں کہ دریا کے دریا بی جائیں اور ایک ڈ کاربھی نہلیں۔''

ان لوگوں کو اس لئے تنبیہ نہیں ہوتی کہ ان میں فکر آخرت نہیں، یہ اللہ تَالِکَاکُوَ اَنْ کے انہیں ڈھیل اللہ تَالِکَاکُو اَنْ نے انہیں ڈھیل

غیبت پرعذاب دے رکھی ہے۔

🗗 میری نوعمری کا قصہ ہے کہ جب پہلی بار حج کے لئے گیا، گری کا موسم تھا مکہ مرمدمیں بہت گرمی اور بہت زیادہ مچھر ہوا کرتے تنے،ہم نے کراریکا جو مکان لیا تھا اس میں بھی کے عظمے بھی نہیں تھے، اس لئے مچھر بہت تک کرتے تنے اور اگرمچھر دانی لگاتے تو سخت جس ہوجاتا ،اس کے برعکس مجد حرام میں کھلی فضاء کے ساتھ مجھروں کا نام دنشان بھی نہ تھا،اس لئے بہت ے مرد وعورت چھوٹے چھوٹے بچول سمیت مسجد حرام میں سو جایا کرتے تنے بچے وہیں پیٹاب وغیرہ بھی کردیتے تھے جس کی وجہ سے مجد کی سخت بحرمتی ہوتی تھی ہیں نے یہ طے کررکھا تھا کہ پجھ بھی ہوجائے مسجد میں سونے کا گناہ نہیں کروں گا۔ عمر ایک بار کیا ہوا کہ رات بہت گذر گئی کیکن مجھمروں کی بلغاراور سخت گری کی وجہ ہے نیندنہیں آ رہی اورسر میں سخت درد مور ہا ہے، نفس نے ایک حال سمجھائی سیفس برا شریر ہے، اللہ تمالا عُمَالت حضرت بوسف عليه السلام كا قول تقل فرمات بين:

﴿ ان النفس لا مارة بالسوء الا مارحم ربي ﴾ (١٢ ـ ٥٣)

" بیشک نفس بہت زیادہ برائیوں کا تھم دینے والا ہے مگر جس پر میرارب

الله مَنَاكِلُكُونَةُ الله كَ وتَعْكِيري موجب بي انسان نفس كي شرارتون سے في سكتا ہے، نفس نے بیرجال سمجھائی: "اس طرح كب تك براے رہو مے سارى رات گذر جائے گی پھردن کو کیا طواف اور عبادت کرسکو ہے، فجر کی نماز بھی شاید الجھی طرح نہ پڑھسکو، جاؤمسجد حرام میں سو جاؤ اور تأ ویل بیکرلو کہ اعتیٰ نب کی نیت کرلو۔ معتکف بن کرایک طواف کر کے وہیں سوجانا، معتکف کے لئے تو مجد میں سونا جا کڑے۔ "بیخیال لے کراٹھااور مجد حرام کی طرف چلا، راستے ہیں نفس نے ایک اور چال سمجھائی: "اب کیا طواف کرو گے ویسے ہی کافی دیر ہوگئ ہے، طواف کے لئے پہلے وضو بھی کرنا پڑے گا، اس لئے اور زیادہ دیر ہوجائے گ، اب ویسے ہی اللہ تہ الکہ تھا تھا گئے اور زیادہ دیر ہوجائے گ، اب ویسے ہی اللہ تہ الکہ تھا تھا ہوں: "جراسود سے نفس نے معتلف بنا کرسلا دیا، جب سوگیا تو کیا خواب دیکھا ہوں: "جراسود سے ایک نور لکلا جوف بال جتنا بڑا اور ای جیسا گول تھا اور چاند کی طرح روثن تھا، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سات چکر پورے کرنے کے بعد وہیں جراسود ہیں غائب ہوگیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ میں باب البیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ " فائب ہوگیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ میں باب البیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ " فائب ہوگیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ میں باب البیت کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ " فوگ تو اسے" باب البیت " کہتا ہوں ، میں دے" باب الکریم" کہتا ہوں ، میں دے دیکھ کا دروازہ۔

میں نے ایک بار مکہ مرمہ ہے آنے والے ایک خط کا جواب کھا تو اس میں ریجی لکھ دیا: '' میرے لئے '' باب الکریم'' کے پاس جاکر دعاء کریں۔ ''انہوں نے ایک بہت بڑا کا غذلیا، اس میں مجدحرام کے تمام دروازوں کا نقشہ کھینچا، ہر دروازے کا نام لکھا اور پورا نقشہ مجھے بھیج دیا اور لکھا میں نے تمام دروازوں کو دیکھا لیکن مجھے کہیں بھی باب الکریم نظر نہیں آیا۔ میں نے انہیں جواب میں لکھا جب میں آئل گاتو آپ کو باب الکریم دکھا دوں گا۔ بیت اللہ کے دروازے کو میں باب الکریم کہا کرتا ہوں۔ میرے رب کریم کا دروازہ۔

خواب کی بات چل رہی تھی، میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں،اتنے میں کیاد یکھٹا ہوں کہ سامنے رسول اللہ ﷺ کا تشریف فرما ہیں۔ بیت اللہ کی حصت سے چیل کی مانند بڑے ہڑے پرندے آکر گرے جو بہت ہی خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ان کے پروں پر عجیب رنگینیاں تھیں۔ان پرندوں کے پروں پراییا حسن اور خوبصورتی تھی جیسے مردوں میں ڈاڑھی کی زینت۔

## مردوں کی زینت ڈاڑھی

ساتھ ساتھ ایک عقل کی بات بھی بتا تا چلوں۔ ایک مولوی صاحب کہنے

گئے: '' آج کل لوگ حسن بنانے کے لئے ڈاڑھیاں منڈاتے ہیں۔' آپ یہ
سوچیں کہ مرغوں اور مرغیوں میں ہے کس میں حسن زیادہ ہے، مرغوں میں یا
مرغیوں میں؟ ہرخض جانتا ہے کہ مرغ میں حسن زیادہ ہے۔ پھر سوچیں کہ مرغ کا
حسن کس چیز میں ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کاحسن اس کے سرپرتائ اور چونچ کے
شینے ڈاڑھی اور پیچیے کمی دم کی وجہ ہے ہے۔ اگر آج کا کوئی ڈاڑھی منڈانے والا
مسلمان اسے یہ سمجھا دے کہ تم بیر سرکا تاج اور دم وغیرہ نرینہ علامتیں کاٹ دو،
حسین بن جاؤگے تو کیا وہ حسین بن جائے گا؟ اس میں حسن آئے گایا قباحت
آئے گی؟ وہ کیا گئے گا؟ اور پا کہے چلے گا کہ مرغا ہے یا مرغی؟ شاید کوئی مرغی ہمجھہ
کراسے کے پیچھے بھا گنا پھرے کہ انڈا دے گی، اور اگر دوسرا مرغا غلط نہی سے
اس کے پیچھے بھا گنا پھرے کہ انڈا دے گی، اور اگر دوسرا مرغا غلط نہی سے
اس کے پیچھے پر جائے تو؟

سوچنے کہ اللہ مُنہ کا گھٹائی نے ایک حیوان ندکر میں جس چیز سے زینت رکھی ہے اس کے باقی رکھنے میں حسن نے یا کا نئے میں؟ اس طرح موراورمورنی کود کیے لیجئے ،مور ندکر کاحسن مورنی ہے کہیں زیادہ ہے،اس کاحسن اس کے سر کے تاج اور خوبصورت رہ تمین دم کی وجہ ہے ہے۔ جب وہ ناچتا ہے تو سجان اللہ!

اس میں کیسی رنگینیاں نظر آتی ہیں اور کیسا حسین لگتا ہے، اس کے مقابلے میں مور نی میں کچھ بھی حسن نہیں، اگر آج کے مسلمان کو دیکھ کر کہ یہ لوگ تو اپنی ڈاڑھیوں کو کا ف چھانٹ کر اپنا حسن بناتے ہیں کسی مورکو بھی یہ خیال آجائے اور وہ بھی اپنی نرینہ علامتیں دم اور سرکے تاج کو کاٹ ڈالے تو کیار ہے گا، وہ تو مور نی بن جائے گا۔

ای طرح افریقہ کے بہرشیر کاحسن اور رعب اس کے بالوں کی وجہ سے ہے، اگر اسے بھی بیرخیال آجائے کہ آج کامسلمان تو بیکہتا ہے کہ مردانہ علامت کے بال کا منے سے حسن آتا ہے اور وہ اپنے بال جونرینہ علامت ہیں کا ف ڈالے تو کیا اس کاحسن رہے گا؟ اور وہ شیر رہے گایا شیر نی بن جائے گا؟

## كناه كاسب سے بہلاملعقل بر:

ارے اللہ کے بندو! گناہ کرنے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے، گناہ کا سب سے پہلا حملہ عقل پر ہوتا ہے گناہ کرتے کرتے اور اللہ تنہ الحق اللہ کا فرانی کرتے کرتے اور اللہ تنہ الحق اللہ کا فرانی کرتے کرتے آج کے مسلمانوں کی عقلیں منح ہوگئی ہیں، اچھے برے میں تمیز کی صلاحیت ختم ہوگئ ہے، ہراچھی چیز بری اور ہر بری چیز اچھی نظر آتی ہے، جیسا کہ غلبہ مضاء میں میشھی چیز کڑوی معلوم ہوتی ہے اور سانپ کے ڈسے ہوئے کو گڑوی چیز کی تخی محسوس نہیں ہوتی ۔ اس طرح جب گناہوں کا زہرجہم میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کی زوعقل پر پڑتی ہے، وہ نفع ونقصان میں امتیاز کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے۔ جس طرح طاہری زہر کا اثر حواس ظاہرہ پر پڑتا ہے اس

طرح بالمنی زبر لیعنی ممنا ہوں کا اثر حواس باطنہ لیعنی عقل اور اس کے متعلقات پر پڑتا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تَنگافَافَالنَّ نے اپن مُحلوق مِی مُدکر حیوانات کے بالوں مِی زینت رکھی ہے گرآج کا مسلمان میہ کہتا ہے کہ مردان علامت کے بالوں کوکا شنے میں زینت ہے۔ بالوں کوکا شنے میں زینت ہے۔

## رسول الشري الشري الشري المايا:

وصبحان من زین الرجال باللحی والنساء باللوائب که (مستدرک حاکم) الله وائب که (مستدرک حاکم) میرون کو دُارْمی سے مردول کو دُارْمی سے دو اللہ جس نے مردول کو دُارْمی سے زینت دی اور ورتول کو مرکے بالول کی مینڈ میول سے۔''

الله تبالفظال توفر ات بین که مردول کی زینت وارض میں ہے گرآج کامسلمان کہتا ہے کہ وارسی منذانے میں زینت ہے، اس دنیا کی ساری بی باتیں الی ہوگی ہیں۔دوسری حدیث میں ہے:

وملائكة السماء تستغفر للوائب النساء ولحى

الرجال (رواه الديلمي في مسند الفردوس)

''آسان کے فرشتے مینڈ جیوں والی عورتوں اور ڈاڑھی والے مردوں کے لئے مغفرت کی وعاء کرتے ہیں۔'' یے حقیقت ٹابت ہوگئی کے عقلی کی ظافی حیوانات پر قیاس سے اور رسول اللہ میں اللہ میں کا فیائی کے ارشاوات کے کی ظافی سے اللہ میں کو مردوں کی زینت ڈاڑھی میں رکھی ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کی زینت ڈاڑھی منڈانے میں کہ مردوں کی زینت ڈاڑھی منڈانے میں ہیں ہے۔ (یہ بیان من کر بہت سے لوگ ڈاڑھی منڈانے کے گناہ کبیرہ سے تا تب ہوگئے، اللہ ترکی کا حضرت اقدی دامت برکاتہم کے فیوض میں اور زیادہ برکت عطاء فرما کیں۔ جامع)

میں اپنا خواب بیان کررہا تھا بیت اللہ کے دروازے کے سامنے رسول الله طَلِقُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِنْ سامنے دوزانو مِيضًا ہوں۔ چند بہت ہی خوبصورت اور بزے بڑے پرندے بیت اللہ کی حصت ہے آگر ہمارے ماس گرے، ان میں سے ایک برندہ جارے بالکل درمیان میں آکر گرا جو بر پھیلائے ہوئے تھا،اس کے پربھی بہت خوش رنگ تھے،اس کے ایک پر کے او پر بہت جلی اور واضح حروف میں نہایت خوشخط: لا ترکب الھوی ۔ اور دوسرے یر: كطير يطير على الهوى \_ لكها موا تفاءرسول الله ﷺ في الله على السام يرند \_ كو كود ميس کے کرمیری طرف متوجہ ہوکر فر مایا:'' بیا عمال نامہ ہے اعمال بتائے گا۔'' میں بہت یریشان ہوا کہ واللہ اعلم بید کیا سیجھ بتائے گا، رسول اللہ ﷺ علی میری يريشاني كوسمجه كئي،اس لئے فرمايا "انجى نہيں بلكه بروز قيامت "اس پر مجھے اطمینان ہوا کہ ابھی اصلاح عمل کے لئے پچھ مہلت ہے۔اس کے بعد خواب ہی میں حضرت والد صاحب رَرِّحمُ اللهُ مُعَالنًا كى زيارت ہوئى میں نے آپ كى خدمت میں بیخواب بیان کر کے اس کی بیتعبیر بھی خود ہی بیان کر دی:'' بیمسجد حرام میں سونے پر حنبیہ ہے، پہلے نور کا طواف دکھا کر بیت اللہ کی عظمت اور جلالت شان طاہر کی گئی، پھراس کی بےحرمتی پررسول اللہ ﷺ فی نظر اسلامی ہے تنبیہ

فرمائی اور پرندوں کے پرول کی تحریر سے نفس کی پیروی پر تنبیہ کی گئی ہے،
لاتر کب الھوی کا مطلب ہے کہ خواہش نفس کی پیروی جا تر نہیں اور کطیر یطیر علی
الھوی کا مطلب ہیہ ہے کہ پرندہ خواہش نفس کی پیروی کی وجہ سے جال میں پیش کر ہلاک ہوجا تا ہے۔ "اس کے بعد جب میں بیدار ہواتو بھے پرخوف غالب تھا،
پورے جسم پرلرزہ طاری تھا، طبیعت منبطلے پرخور کیا تو وہی تعبیر ہجھ میں آئی جوخواب
ہی میں حضرت والدصاحب رَحِمَ کُلالْمُنْ تَعَالَیٰ کی خدمت میں پیش کر چکا تھا۔ مجھے
ہی میں حضرت والدصاحب رَحِمَ کُلالْمُنْ تَعَالَیٰ کی خدمت میں پیش کر چکا تھا۔ مجھے
خوف کے ساتھ اس لحاظ سے مسرت بھی ہوئی کہ بیاللہ تنہ لائے دکھائے اور محن اعظم
موقورت رات والدصاحب کے اس غلطی پر سمبہ فرماوی ورنہ ہزاروں مرد
موورت رات دن وہاں سوتے رہتے ہیں لیکن آئیس نہ بھی کوئی خواب نظر آیا اور نہ
کوئی سمبہ ہوئی۔ وجہ وہی ہے کہ گنا ہوں پر سمبیداس کی ہوتی ہے جس کے دل میں
کوئی سمبہ ہوئی۔ وجہ وہی ہے کہ گنا ہوں پر سمبیداس کی ہوتی ہے جس کے دل میں
گنا ہوں سے سیخے کا اہتمام ہوتا ہے، اس لئے اللہ تنہ لائے وَقِیْ اس کی وسیمری

عیں او نچے علاج سے بمیشہ پچتا ہوں گرایک باراللہ تہ کھنے گئے گئے گئے ان نے معرفت کا
ایک سبق دینے کے لئے ایک بین الاقوامی مشہور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے
ملاقات کا ایک بہانہ بنا دیا اس نے میراخوب معاینہ کرنے کے بعد نظام
بضم کی اصلاح کے لئے ایک دواء ''ٹرائی زیمل'' لکھ کردی، میں نے جب
وہ کھائی تو بیٹ میں شدید در زور نے کا دورہ پڑا۔ میں نے سوچا کہ یہ دواء تو
اصلاح کے لئے بہت مشہور ہے، پھر بیا یک بین الاقوامی مشہور اسپیشلسٹ
ڈاکٹر نے لکھ کردی ہے اور لکھنے سے پہلے خوب اچھی طرح میرا معاینہ بھی کیا
ہے اس کے باوجود اس کا الٹا اٹر کیوں ہوا؟ اللہ تَدَالَا وَقَعَالَا نے جواسے
''ریورس گیر' لگادیا ہے اس میں یقینا کوئی حکمت ہے۔ جب میں نے دواء
''ریورس گیر' لگادیا ہے اس میں یقینا کوئی حکمت ہے۔ جب میں نے دواء

کی شیشی پر لکھے ہوئے نننج کو پڑھاتو سب سے اول اور سب اجزاء سے مقدار میں زیادہ جو جزء تھاوہ'' پنکری اے ٹین'' تھا، پیخنز سریا بیل کےلبلبہ ہے بنمآ ہے۔اگر بیدواء یا کتان میں بنی ہوتی تو اس احمال کی بناء پر گنجائش تھی کہاس مرکب کا بیہ جزء بھی پاکستان ہی میں تیار کیا گیا ہوگا، باہر ہے درآ مد كرنے كا يقين نہيں اور ياكستان ميں اسلامي ذبيحه كے مطابق بيل بى كلبلبه سے بنايا كيا موكا ، كراس شيشي ير"ميدان جرمني" كھا مواتھا ، وہاں اگر بیجز و بیل کےلبلبہ سے بھی بنایا گیا ہوتو اسلامی ذبیجہ نہ ہونے کی وجہ سے وه بھی حرام ہے بس میں سمجھ گیا کہ 'ال خبیث ت للخبیثین '' خبیث چیزیں خبیث لوگوں کے لئے ہیں' میرے رب کریم نے مجھے حرام سے بچانے کے لئے دواءکو''رپورس کیر' لگا دیا۔اس پر مجھے دوخوشیاں ہوئیں ایک بیاکہ ا غیر شعوری طور برہمی حرام کا ذروحات میں جانے سے اللہ تَاکھ فَعُمَاكَ نے بیا الياء دوسرى بيركه بحمد الله تعالى من المخبيث للخبيتين كي فيرست من تبين بلكه السطيبت للسطيبين إلى چيزي ياك لوكول كے لئے ہيں۔ "كى فيرست بيس ہون۔

جواب کی اس مفصل تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تیکا کھ گات کا اس تنم کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو گنا ہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔

رسول الله منظر الله منظر الله منظر الله من ان دوعورتوں کو غیبت کی وجہ سے خون اور گوشت کی سے جو کئی اور ایک مخص نے غیبت کے بعد دانتوں میں خلال کیا تو محوشت کی میبت کرنے میں کیا تو محوشت کے ریشے نکلے، مرآج ہر مخص دوسرے کی غیبت کرنے میں ہروقت مصغول ہاس کے باوجود کی کونہ خون اور کوشت کی تے آتی ہاور نہ

## غیبت زناہے بھی بدتر:

رسول منطق المارشادي:

(رواه الديلمي والبيهقي والبيهقي

والطبراني)

"غیبت زناہے بھی بدترہے۔"

اس کی کئی وجوہ ہیں:

● غیبت ظاہرتو ہوتی ہے زبان سے لیکن اس کی جڑول میں ہے۔اس لئے کہ جو فعض غیبت کرتا ہے اس کے دل میں کبر ہوتا ہے وہ خود کو بڑا سجھتا ہے اور در میں کبر ہوتا ہے وہ خود کو بڑا سجھتا ہے اور در اللہ تنافظ فلفائق کے ساتھ شرک ہے، اللہ تنافظ فلفائق کے ساتھ شرک ہے، اللہ تنافظ فلفائق کے ساتھ شرک ہے، اللہ تنافظ فلفائق فلائق فرماتے ہیں:

هوله الكبيرياء في السموت والارض) الكبيرياء في السموت والارض)

مَیْنِ فَکِیمٌ اور برالی تو صرف ای کے لئے ہے آسانوں اور

زمین میں۔''

رسول الله مُلِيَّ المُلَمَّةُ المُلَا الله مُلِيَّةُ المُلَا الله منظال حبة من المحدود في قلبه مثقال حبة من خودل من كبو ﴿ (رواه مسلم) من كبو ﴾ (رواه مسلم) "جنت مِن كوئى الياضخ نبين داخل بوگا جس كه دل مِن رائى كدانه كرابر كرمور"

غیبت کرنے والے کی نظر دوسروں کے عیوب پر ہوتی ہے اے اپ عیوب کی طرف توجہ ہی ہیں رہتی ،اس لئے ان کی اصلاح فکر ہی ہیں رہتی ،جس کی اپنے عیوب پر نظر رہتی ہے اور ان کی اصلاح کی فکر رہتی ہے وہ تو ہر وقت اس فکر میں گلتار ہتا ہے اور ڈوبار ہتا ہے کہ معلوم ہیں کل قیامت میں میرا کیا ہے گا؟ میرا کیا حال ہوگا؟ اس کے دل میں دوسر دس کا خیال تو آئی ہیں سکتی نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے وہنر رہے و کھتے لوگوں کے عیب وہنر رہے و کھتے لوگوں کے عیب وہنر رہے و کھتے لوگوں کے عیب وہنر رہے و کھتے نوگوں کے عیب وہنر رہے و کھتے گاہوں بر جو نظر رہا نہ رہا نہ رہا ہوگا ہیں کوئی برا نہ رہا نہ رہا ہوگا ہوگا ہیں کوئی برا نہ رہا

دوسروں کی عیب جوئی کے ایک مریض نے ایک ہار حکومت کے عہدہ داروں کے بارے میں بیمصراع پڑھاع ہرشاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلتاں کیا ہوگا؟

ہر خص سیاسی مبصر بنا ہیٹھا ہے، دوسروں کے عیوب پر نظر ہوتی ہے،اپنے

عیوب کی طرف کوئی توجہ ہیں۔ میں نے ان سے کہا: ''اپنے بارے میں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بھی ایک شاخ کا الوہوں، پھر اللہ تَدَّ کا آلا ہُوں دعاء کرلیا کریں کہ میں بھی ایک شاخ کا الوہوں، پھر اللہ تَدَّ کا آلا ہُوں دعاء کرلیا کریں یا اللہ! میرے حالات تو ہیں الوجیسے کیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، میرے ان حالات کواپنے بندوں کے حالات جیسے بنادے۔''

ایک دن ہم'' فتح باغ'' سے تفریح کے بعد والیں آرہے تھے، سامنے سے
ایک گدھا گاڑی آئی دکھائی دی جس میں دوگدھے لگے ہوئے تھے وہ دونوں دور
ہی سنے زور زور سے چینے لگے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا:'' یہ گدھا تو
ہمیں یہ بتارہے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح گدھے ہو، اس لئے کہ گدھا عمومًا اس
وفت رینکتا ہے جب اسے کوئی دوسرا گدھا نظر آتا ہے، لہذا ذراا پنا محاسبہ اور توبہ
واستغفار کر کے انسان بنے کی کوشش کرو۔''

فیبت کے زنا ہے بدتر ہونے کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ زنا خفیہ گناہ ہے اور فیبست سے کہ زنا خفیہ گناہ ہے اور فیبست سب کے سامنے علانیہ کی جاتی ہے، اور جو گناہ علانیہ کیا جائے وہ پوشیدہ گناہ سے زیادہ براہے۔رسول اللہ ﷺ کے فرمایا:

﴿ کُلُ امتی معافی الا المجاهرین ﴾

(رواہ البحاری و مسلم) "میری پوری امت لائق عفو ہے مگر علانیہ گناہ کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔"

ناسے توبہ کی امید کی جاسکتی ہے، بالفرض توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو کم سے کم اقراری مجرم تو ہے، خود کو گنہگار توسمجھتا ہے شایدای عجز وانکسار اور جرم کے اقرار سے اس کی مغفرت ہوجائے لیکن غیبت سے توبہ کی امید بہت کم ہے اقرار سے اس کی مغفرت ہوجائے لیکن غیبت سے توبہ کی امید بہت کم ہے

اس لئے کہ غیبت کرنے والا خود کو گناہ گار سمجھتا ہی نہیں، بلکہ بہت نیک اور بڑا یاک دامن سمجھتا ہے۔ زنا اور بدکاری کو ہر مخض براسمجھتا ہے، اس سے بيخ كى كوشش كرتا ہے اورائے لئے اس كا نام بھى سننا بىندنېيى كرتا توغيبت جوزنات بمى بدر ہاسے كيوں برائبيں مجماجاتا اوراس سے بيخے كاكيوں اہتمام ہیں کیا جاتا؟

## عزت كا ۋاكومال كے ۋاكوسے بدتر:

شرعًا وعقلاً جھے چیزوں کی حفاظت ضروری ہے: .

ایمان:سب سے پہلے ایمان کی حفاظت کا درجہ ہے،اس کے لئے خواہ جان، عزت اور مال سب کچھ تربان کرنا پڑے تو بھی ایمان کی حفاظت فرض ہے۔ 

انب: چوشے نمبر رنسب کی حفاظت ضروری ہے۔

🗗 عزت: یا نچویں نمبر برعزت کی هاظت ہے۔

🗗 ال: حصے نمبر برجا کر کہیں مال کی حفاظت کا تھم ہے۔

اب سوچیں کہ جوخص کسی کے مال کونقصان پہنچا تا ہے،اسے بہت برا بھلا کہاجا تا ہے کہ یہ برا ظالم ہے، ڈاکو ہے، کین جو مخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اس كى عزت كونقصان پہنچاتا ہے، مالى نقصان پہنچانے والا تو اس كے مال كا واكو ہے،اور فیبت کرنے والا اس سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اس کی عزبت کا ڈا کو ہے،تو غورکریں کہ مال کا ڈاکوزیا دہ براہے یاعز نے کا ڈاکو؟

## » خرت کامفلس :

ایک بار رسول الله مین این مین مین این مین مین ا مین در یافت فرمایا:

> ''مغلس کون ہے؟'' محابہ کرام ک**ضحالگ کتا انتخابی نے عرض** کیا: ''جس کے یاس روپیا چیسا نہ ہو۔''

## رسول الله يعدي فرمايا:

روزین ایس باتا ہوں کہ مفلس کون ہے، قیامت کروز کی ہوائی۔ مال مال میں آئی گیر کے اور ان کے اعمال تا سے نماز، ذکو قردوزہ، تی ہجر ، اشراق، حیاشت، صدقہ، خیرات، خرضیکہ تمام عبادات سے بحر ہوئے ہوں کے بیکن جب حساب و کماب کا وقت شروع ہوگا تو ایک طرف سے ایک فض کھڑا ہوگا اور کے گا یااللہ! اس نے میری حق تلفی کی ہے، اللہ تنافظ تا اس کے ہوش میں اس ظالم کی بجوعبادات مظلوم کے نامر اعمال میں داخل فرماویں کے ای طرح ایک اور حق گا یااللہ! اس نے مجھ پرظلم کیا ہے، اللہ تنافظ تنافی ای کے اللہ تنافظ تنافی ای کے ای اللہ تنافی تنافی تنافی ایک اس خوا کے ای اللہ کریں داخل فرما دیں گے ، ای طرح دوسرے مظلوم کے نامر اعمال میں بھی اس ظالم کے اعمال اور عبادات سے داخل فرما دیں گے ، ای طرح بہت سے لوگ اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے ، اللہ تنافی تنافی ای کی کی کی حقوق کی اس ظالم کے اعمال اور عبادات سے پورا فرما کیں گئی کی کیکن حقوق کی ای کی کیکن حقوق کا بورا فرما کیں گئی کیکن حقوق کی ای کا کہ کا می کا دات تی میں گئی کیکن حقوق کی بیرا فرما کیں گئی کیکن حقوق کی بیرا فرما کیں گئی کیکن حقوق کی بیرا فرما کی بیرا فرما کیں گئی کیکن حقوق کی بیرا فرما کی کیکن حقوق کی بیرا فرما کیں گئی کیکن حقوق کی کیکن حقوق کی کیکن حقوق کی کھوڑ کی کیکن حقوق کی کھوڑ کی کیکن حقوق کی کھوڑ کی کی کیکن حقوق کی کھوڑ کی کھوڑ کی کیکن حقوق کی کھوڑ کی کھوڑ

کے دعوے ختم نہیں ہوں گے تو اللہ تَاکھائے گانا ان کے گنا ہوں کو اس کے نام کہ اعمال میں داخل کیا جائے گا، اس کے نام کہ اعمال میں داخل کیا جائے گا، اعمال میں داخل کیا جائے گا، ایر ہے مفلس۔''

(رواه مسلم والترمذي)

## اعمال كامحاسيه:

اب ہر مخفل کواپ اٹھال کا موازنہ ومحاسبہ کرلینا جاہیئے کہ ہمارے نیک اعمال کتنے ہیں، پھران اعمال کی کیفیت یعنی ان میں روح کتنی ہے، اور دوسروں کی حق تلفی کتنی کی ہے، رات ون غیبت میں گےرہتے ہیں۔ الی صورت میں ہمارے اعمال جنت کی طرف لے جانے والے ہیں یاجہتم کی طرف؟

رسول الله عَلِينَ عَلَيْنَا الله عَلِينَ عَلَيْنَا الله عَلِينَ عَلَيْنَا الله عَلِينَ عَلَيْنَا الله

''جو مختص دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے گا لیتن نبیت کرے گا قیامت کے دن مردار کا گوشت اس کے سامنے رکھا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جیسے تو نے زندہ کو کھایا تھا اب مردہ کو بھی کھا، وہ مخص اسے کھائے گا اور تاک بھول جڑھا تا جائے گا اور شور مجاتا جائے گا۔''

(رواه ابويعليٰ قال الحافظ بن حجر سنده حسن)

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ''شب معراج میں میرا گذرالی جماعت پر ہواجوا پے چہرے اپنے ناخنوں سے نوچ رہی تھی ، بیروہ لوگ تنے جو غیبت کرتے (رواه ابوداؤد)

تقے''

اس مضمون میں غیبت پرعذاب سے متعلق متفرق طور برگئ حدیثیں بیان کی جاچکی ہیں ،اب ان سب کو دوبارہ ایک ساتھ نمبر واربتا تا ہوں تا کہ یا در کھنا آسان ہو۔

## غيبت يرعذاب كي حديثين:

- 🗗 غیبت کی وجہ ہے دوعورتوں کے پہیٹ میں سخت در دہوااور قے میں خون اور گوشت کے مکڑے نکلے (منداحمہ)
- کے پھے اوگوں نے غیبت کے بعد وانتوں میں خلال کیا تو گوشت کے ریشے نکے۔ نکلے۔
  - 🗗 ایک عورت نے غیبت کے بعد تھو کا تو گوشت کا مکڑا گرا

(الدر المنثور للسيوطي)

🐿 غیبت زناہے بھی بدتر ہے

(رواه الديلمي)

کمفلس وہ ہے جو بروز قیامت عبادات کے ذخیرے لائے گا تگر دوسروں برظلم کرنے کی وجہ ہے جہنم میں بھینک ویا جائے گا

(رواه مسلم والترمذي)

🗗 غیبت کرنے والے کو بروز قیامت مردار کا گوشت کھلا یا جائے گا

#### (رواه ابو يعليٰ)

### غيبت كونيوى نقصان:

غیبت سے مرف آخرت ہی تاہ ہیں ہوتی بلکہ آخرت کے ساتھ دنیا بھی بر بلہ ہوتی ہے غیبت میں کی دنوی نقصان ہیں ، مثلاً

- فیبت آپس میں نااتفاقی اور اختلاف کی جڑے۔ فیبت عداوت کاباپ بھی ہے اور بیٹا بھی، یعنی بھی فیبت سے عداوت پیدا ہوتی ہے اور بھی عداوت بیدا ہوتی ہے اور بھی عداوت سے فیبت۔ اکثر فیبت ہی کی وجہ سے لوگوں کے در میان رنجش بغض اور کینہ پیدا ہوجا تا ہے اور پھر آپس میں قطع تعلق کی نوبت آجاتی ہے، قطع تعلق کی نوبت آجاتی ہے، قطع تعلق کاحرام ہونا اور اس سے دین و دنیا کے نقصان سب جانے ہی ہیں۔
- فیبت کرنے والے کے دل میں ہزدلی اور دور خاپن پیدا ہوجاتا ہے، ہزدلی کی چینے پیچھے کرتا ہے۔ اور جب ان کے کی وجہ سے وہ لوگوں کی ہرائیاں ان کی پیٹے پیچھے کرتا ہے۔ اور جب ان کے سامنے آتا ہے تو ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے، پھراس کی میر کرکت جلد ہی ظاہر ہوجاتی ہے تو لوگوں میں ڈلیل ہوجاتا ہے۔
- جوشش کسی کے سامنے کسی دوسر ہے فض کی غیبت کرتا ہے وہ یقیناً دوسر وں کے جوشش کسی استے اس فخص کی غیبت کرتا ہے جس کے سامنے ابھی دوسرے کی غیبت کرتا ہے جس کے سامنے ابھی دوسرے کی غیبت کررہا ہے، اس طرح میر فخص لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد پیدا کرتا

ہے۔ جب بی حقیقت مملق ہے کہ سارا فتندای نے بعر کایا ہے توسب اس کے وشن ہوجاتے ہیں۔

## فيبت كرنے سے بيخے كے نيخے:

- ا پی زندگی کا محاسبہ کیا جائے کہ بالغ ہونے کے بعداب تک کتے لوگوں کی تعداد بے فیبت کر چکے ہیں۔ سوچنے پر بیمعلوم ہوگا کہ ایسے لوگوں کی تعداد بے حماب ہے، جن کی فیبت آپ کر چکے ہیں، آپ کے تیک اعمال کی مقدار بعثنی ہے، اس سے کئی گنازیا وہ آپ نے فیبت کی ہوگی، اس محاسبہ کے بعد سوچئے کہ اوالا تو ہمار سے نیک اعمال ہیں ہی کتنے اور جو پھر ہیں وہ فیبت کی وجہ سے آخرت میں ہمارے کا منیں آئیں کے بلکہ ان لوگوں کو دے دیے جائیں ہیں گئے ہم انہیں فائدہ پہنچارہ ہیں اور اپنا نقصان کررہ ہیں، اپنی پوری محنت اور ساری کمائی دوسروں کو دے دی اور ایسے کہن وقت میں دی جبکہ ہم خود بہت خت محتاج ہے۔
- فیبت پر جننے عذاب بیان کے ملے بیں ان سب کاروز اندمرا قبر کیاجائے، بہد استعال کرنے سے انشاء اللہ تعالی فیبت جموز نے کی جمت پیدا ہوگی۔

## وفيبت سننے سے بچنے کے لیے:

بعض لوگ کہتے ہیں: ''ہم غیبت کرنے سے تو نکے جاتے ہیں کیکن کوئی دوسراکسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے تو ندا سے خاموش کر سکتے ہیں اور ندو ہاں سے اٹھ سکتے ہیں، مروت غالب آ جاتی ہے۔'' اس بارے میں بیسوچیں:''جو خنص کوئی بری بات آپ کے کان میں لا کرڈالتا ہے گویا کہ وہ اپنے برتن کی نجاست آپ کے برتن میں ڈالنا جا ہتا ہے۔''

ریفیبت سننے سے بیخے کے لئے بہت عجیب اور بہت قیمتی نسخہ ہے، بہت ہی نافع ہے، فراغور سے سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا حاکم یا افسر آپ کے والدین، بھائی، بہن، بیوی یا شوہریا دوسرے رشتہ داروں یا دوستوں میں سے کوئی بوں کے:

'' میں آپ کے سر پر پیشاب کرنا چاہتا ہوں ، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تومیں ناراض ہوجاؤں گا۔''

تو کیاکوئی ایسی ہمت کرسکتا ہے کہ اس کی ناراضی سے بیخے کے لئے اسے
اپ اوپر پیشاب کرنے کی اجازت وے دے ، حالانکہ اس کی اجازت دینے
میں آپ کا کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا، صرف آپ کے کپڑے اور بدن نا پاک
ہوجا کیں گے، جنہیں دھوکر باسانی پاک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اپنے
سامنے غیبت کرنے کی اجازت دے دی تو اس میں آپ کا دین بربادہوا، آخرت
بربادہوئی ، دنیا کامعمولی سانقصان برداشت کرنے کی ہمت تو کسی کے دل میں
بیدا نہ ہو گر دین اور آخرت کو برباد کرنے کی ہمت بیدا ہوجائے ، یہ بڑے ہی
خسارے اور کم عقلی کی بات ہے۔

## غيبت سننے سے بیخے کا ایک سبق آموز واقعہ:

حضرت والدصاحب رَيِّحَمُ كَاللَّهُ مَعَالَىٰ فِي عَلَى اللهِ

میں حضرت والد صاحب رَیِّمَ کُلاللہ مَعَالیٰ کے مختصر سے جواب کی تشریکے کرتا ہوں اور نمبرلگا کربیان کرتا ہوں تا کہ یا در کھنا آسان ہو:

- اس نے گناہ گذشتہ زمانے میں کیا ہے اور آپ گناہ اس وقت کررہے ہیں۔
- اس نے جھپ کر گناہ کیا ہوگا یا کم از کم مجھ سے پوشیدہ ہے اور آپ میرے سامنے علانے گناہ کرد ہے ہیں ،علانے گناہ زیادہ براہے۔
- اس نے جھوٹا گناہ کیا ہوگا اور آپ اتنا بڑا گناہ کررہے ہیں جوز ناسے بھی بدتر ہے۔
- وہ گناہ کرکے خود کو حقیر سمجھ رہا ہوگا ، اور آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں جبھی تو اس کی برائی بیان کررہے ہیں۔
  - 🗗 شایداس نے گناہ سے تو بہ کرلی ہوا ورآپ ابھی گناہ میں مبتلا ہورہے ہیں۔
- میرے سامنے اس کے گناہ کے شاہد آپ خود ہیں اور آپ غیبت کے گناہ کی وجہ سے فاستی تھر ہے ، لہذا آپ کی گواہی قابل قبول نہیں اور آپ کے گناہ کو وجہ سے فاستی تھر ہے ، لہذا آپ کی گواہی قابل قبول نہیں اور آپ کے گناہ کو میں خود اپنے کا نول سے من رہا ہوں تو آپ ہی بتا کمیں کہ وہ زیاوہ برا ہوایا آپ؟

نیبت میننے سے بیخے کے لئے اس قصہ سے سبق حاصل کریں ، جو مخص کسی

کی غیبت شروع کرے اس کے سامنے میہ چیونمبر بیان کر دیا کریں اور اس سے یوں کہیں:

"آپ تو غیبت کی وجہ سے فاس تغیر داور فاس کی شہادت قبول مہیں۔"

الله تَهُ لَكُ فِي الله عَلَي الله

ویایهاالذین امنوا ان جاء کم فاسق بنبا فتبینوا که (۲۰۹۶)

"اے ایمان والواجب کوئی فاس تنہیں کوئی خبر دے تو اس کی مختیق کیا کرو۔" بلاختین اس کی بات کوئی نہیں کیا کرو۔

بهت آسان تدبير:

غیبت سننے سے بیچنے کی جو تد اپیر بتائی گئی ہیں اگر ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنے کی ہمت نہیں تو ایک آسان تد ہیر ریہ ہے کہ غیبت کرنے والے سے یوں کھیدیں:

" آپ جن کی غیبت کررہے ہیں شایدوہ اللہ تنکاف کھٹال کے ہاں ہم سے بہتر ہوں۔"

اگر ''ہم'' کہنے کی بھی ہمت نہ ہوتو ہون کہہ سکتے ہیں: ''وہ جھے ہے بہتر ہیں۔'' قوی امید ہے کہ یوں کہنے ہے وہ غیبت سے رک جائے گا،اگر نہیں بھی رکا تو آپ نے ٹاپندیدگی کا اظہار تو کر ہی دیا،آیندہ وہ آپ کے سامنے غیبت

ہبیں کرے گا۔

## برفضول بات سے بیخے کا آسان نسخہ:

اگرمجلس میں غیبت یا کوئی بھی ایسی بات شروع ہوجائے جس میں نہ دین کا فائدہ ہونہ دنیا کا تو آپ کوئی کام کی بات شروع کر دیں ،اس طرح بہت آسانی سے بات کارخ پلٹا جاسکتا ہے۔

غیبت کرنے اور سننے سے بیخے کے جو نسخے بتائے گئے ہیں انہیں استعال کرنے میں ہمت سے کام نہیں لیگا کوئی کرنے میں ہمت سے کام نہیں لے گا کوئی بھی تدبیراسے فائدہ نہیں پہنچا گئے گئی۔

## أيك عبرت أموز قصه:

ہمت ہے کام لے کرغیبت سے بیخے کا ایک قصدین کیجئے ،ایک خاتون کا خطآیا ہے وہ پڑھ کرسنا تا ہوں ،گھتی ہیں :

'' میں بہت عرصے تک دوسروں کی غیبت کرتی اور سنتی رہی ہوں ، ہمیشہ رشتہ داروں کی آ مدورفت رہتی ہے ، جو بھی آتا بس کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہوجاتی ، ہروفت غیبت کا بازارگرم رہتا تھا، اب جب سے میں حضرت والا کے وعظ میں آنے گئی اورغیبت سے متعلق وعظ سنا تو مجھے فکر لاحق ہوگئی کہ میں کتنے بڑے گناہ میں ہتلار ہی ،اسی فکر کی وجہ سے میری راتوں کی نینداڑگئی اوراب میں نے پکاارادہ کرلیا ہے کہ بھی بھی کسی کی غیبت نہیں کروں گی۔''

سوچیں کہ اس خاتون نے وعظ س کرغیبت سے تو بہ کرلی، ای طرح کئی خواتین نے وعظ س کرشری پر دہ کرلیا تو دوسروں کا بیہ عذر کہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹے قابل قبول نہیں، وہ بھی انسان ہیں اور آپ بھی انسان ہیں، اور وہ بھی اسی ماحول میں رہتی ہیں جس میں آپ رہتے ہیں، اس کے باوجود جب وہ گناہ چھوڑ سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں چھوڑ سکتے ؟

اگر بھی عورتوں کی آپس کی لڑائی ہوجائے تو ہرعورت یہ جاہے گی کہ وہ دوسرول سے آگے بڑھ جائے اگر کوئی ایک سنائے گی تو یہ دس سنائے گی ، ای طرح فیشن کے معاملہ میں اگر ایک عورت سور و بے کا جوڑا پہنے گی تو دوسری دوسو رو بے کا جوڑا پہنے کی کوشش کر ہے گی ، ای طرح دنیا کے ہر معالمے میں ایک دوسرے پر فوقیت اور سبقت لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے ، دین کے معالمے میں ایسا کرنے کے لئے ہمت کیوں بلند نہیں ہوتی ؟

# بن الوگول کی غیبتیں کیس یاسنیں ان ہے معاف کروانے کا طریقہ:

اب رہا ہے سوال کہ جو غیبتیں ہوگئ ہیں ان کا کیا گیا جائے؟ اس کے عذاب سے سیخے کے لئے ہے سوچیں کہ بالغ ہونے کے بعداب تک کن کن لوگوں کی غیبت آپ سے ہوئی ہے۔ ان میں سے جولوگ زندہ ہیں اور ان سے بے تکلفی کا معاملہ ہے انہیں ہے نہ بتا تمیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، کیونکہ بتانے سے انہیں تکلیف ہوگی اس لئے بتائے بغیر صرف یہ کہہ دیں: ''ہمارا اور بتانے سے انہیں تکلیف ہوگی اس لئے بتائے بغیر صرف یہ کہہ دیں: ''ہمارا اور

آپ کاعرصے تک ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنار ہاہے، ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرے کے حق بیں کوئی کوتا ہی ہوئی ہو، لہذا میری طرف سے جو کوتا ہیاں ہوئی ہوں معاف کردیں۔' اور جولوگ اب زندہ نہیں رہے یا ان کے ساتھ بے تکلفی کا معاملہ نہیں ان کے لئے مغفرت کی دعاء اور روز انہ نین بارسورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کا معمول بنالیں ، انشاء اللہ اس طرح کرنے سے لوگوں کے وہ حقوق جوغیبت کی وجہ سے آپ کے ذمہ اور آپ پر عذاب ہیں ان کی تلافی ہوجائے گ۔ اللہ تنکا کے فاق ہے بھی استغفار کریں اور جن کے سامنے غیبت کی ہوان کے سامنے و بھی کریں، اگر ایسے سب افراد کاعلم نہ ہویا ہر فرد کے پاس بہنچنا مشکل سامنے تو بہمی کریں، اگر ایسے سب افراد کاعلم نہ ہویا ہر فرد کے پاس بہنچنا مشکل ہوتو تو بہمی کریں، اگر ایسے سب افراد کاعلم نہ ہویا ہر فرد کے پاس بہنچنا مشکل ہوتو تو بہما کا عام اعلان کریں۔

الله تَهُ الْفُولَةُ عَالَىٰ ہم سب کواپی مرضی کے مطابق سے اور کیے مسلمان بنادیں، اپنی اور اینے حبیب ﷺ کی محبت عطاء فرما کیں، معاشرے میں جننے بھی گناہ داخل ہو گئے ہیں ان سب سے جماری حفاظت فرما کیں، آپس میں محبت، اُلفت، تعاون و تناصر بیدا فرما کیں، ایک دوسرے کی غیبت اور بدگمانی سے حفاظت فرما کیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين مرم

#### السيطالق



www.ahlehaa.or8

بسنيخ النواز الزمين

ڡؙٳؾٚۼڲؽڶڮڋڶڿڣڟؽؽ ڒڒ؆ڮڔڹڹؽۼڸؠؙۏڶ؆ؿۼڵؠؙۏڶٵڣۼ ڰڒؠڹؽؽۼڵؠؙۏڶٵڣۼ

اورتم برنگهبان مقرب عزت والے عل ا<u>کھنے والے جانتے</u> ہیں جو کچرتم کرتے ہو (۸۲–۱۲۱)



وعظ : فقينا لعظم فأعظم عفرت سرمقتي رسيت بيدأ حمر مارم الثقال ط: **ا**ل عورت كرينك بمقام: الله المعمسجد والالافتاء والارشاد نظم آبا د كراجي بعدنمازعص بوقت: تاریخ طبع مجلد: درجب سرساله ه حسان يزنتنگ ديدس فون: ١٩٠١٩١٩ - ٢١-مطبع : نا شر: كِتَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْإِسْمِ آبَادِيًّا \_ كُرَابِي ٢٠٠٠ ٤ فون:۱۲۳۲۱-۲۲-۱۲۰ فیکس:۱۸۲۳۸۱۳۲-۲۱۰

## بالمالخ المرا

وعظ

عورت کے بندے

(۷، ذی قعده ۲ • ۱۳ ه)

عرض مرتب:

حضرت اقدس نے اس وعظ سے پہلے نماز کا ایک مسئلہ بیان فر مایا پھراس پر وعظ شروع ہو گیا اس لئے اس سے پہلے خطبہ اور کوئی آبت یا حدیث نہیں آئی۔

ایک عرصہ سے میرامعمول چلاآ رہا ہے کہ نماز جعہ سے پہلے ایک مسکہ نماز کے بارے میں بیان کردیا کرتا ہوں تا کہ لوگوں کی نماز بچے ہوجائے، بچھ عرصے سے اس معمول کا ناغہ ہوگیا تھا آج پھر شروع کرر ہاہوں۔ گرید خیال آیا کہ جعہ کی بجائے عصر کے بعد مسئلہ بتایا جائے اس لئے کہ جمعہ کے وقت میں دور سے آنے والے والے طالبین میں سے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں صرف قریب سے آنے والے بی مسئلہ سنتے تھے اب سوچا کہ قریب سے آنے والے جب فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو دور سے آنے والے جی تقور رہے ہیں تو دور سے آنے والے جی تقور کے بعد بیان سے پہلے مسئلہ بتایا کروں گا۔ ہاں تو سنے مسئلہ لے آج سے عصر کے بعد بیان سے پہلے مسئلہ بتایا کروں گا۔ ہاں تو سنے مسئلہ۔

## نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ:

جب نماز میں کھڑے ہوں تو دونوں پاؤں سیدھے رکھیں، جتنا فاصلہ دونوں ایڑیوں کے درمیان رہے، عام طور پرلوگ اس میں بینطی کرتے ہیں کہ پاؤں کی ایڑیاں آپس میں قریب کر لیتے ہیں اور پنجے ایڑیوں کی ہنست دور رکھتے ہیں، جس سے انگلیاں قبلہ کی طرف سیدھی نہیں رہیں، حالانکہ نماز میں کھڑے ہونے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف بالکل سیدھی رہیں، اور سیدھی ای صورت رہیں گی جب ایڑیوں اور پنجوں کے درمیان فاصلہ برابر رہے، جتنا فاصلہ ایڑیوں میں ہواتنا، بی پنجوں میں رہیں کہ ایش ہونے کہ میں میں رہیں کہ آپ ہونے کا مسنون کرلیا میں کہ آپ کے پاؤں اس طریقے سے سیدھے ہیں یا نہیں چونکہ اس کی عادت نہیں اس طریقے سے سیدھے ہیں یا نہیں چونکہ اس کی عادت نہیں اس طریقے سے سیدھے ہیں یا نہیں چونکہ اس کی عادت نہیں اس طریقے سے سیدھے ہیں یا نہیں چونکہ اس کی عادت نہیں اس طریقے سے سیدھے ہیں یا نہیں چونکہ اس کی عادت نہیں اس طریقے سے سیدھے ہیں یا نہیں چونکہ اس کی عادت نہیں اس لئے شروع میں دقت ہوگی پھرآ ہیں آ ہستہ عادت پڑ جائے گی۔

اس مسکد کے بیان کرنے میں ایک بڑاسبق بھی ملاوہ بھی من لیجے میں کسی زمانے میں اس کا بہت اہتمام کروا تا تھا، جیسے ہی صفیں بنتیں میں پیچھے دونوں جانب نظر دوڑ الیتا، جس کے باؤں ذرا نمیز ھے نظر آئے اسے کہد دیا کہ پاؤں سید ھے کرلو، رفتہ رفتہ اس کا اثریہ بوا کہ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو تمام لوگوں نے خود پاؤں سید ھے کر لئے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس ادھرکو دیکھا اور سب کے پاؤں سید ھے ہوگئے اس سے بیسبق ملا کہ نجات کے لئے نراعلم کا فی نہیں، مسکلہ معلوم ہونے کے باوجود ممل کی تو فیق نہیں ہوتی جب تک آخرت کی فکر نے ہیں، اللہ تنگرا ہوگئا ان کے سامنے کھڑے ہیں، جب تک یہ قرید ارنہ ہو علم رکھنے کے باوجود ممل نہیں ہوگا۔

بیمسکہ یادکر کیجئے کہ نماز میں کھڑے ہوں تو پاؤں بالکل سیدھے رہیں بلکہ اپنی جپال بھی سیدھی رکھیں، دیکھا جاتا ہے کہ لوگ عام جپال بھی یوں ہی میڑھے پاؤں جلتے ہیں بہری عادت چھوڑ دیں پاؤں سیدھے رکھ کر چلا کریں، ورنہ دل بھی میڑھے ہوجا ئیں گے، ہرمعالمہ میں حتی الامکان راست روی کی کوشش کریں، قلب پر بھی انشاء اللہ تعالی اس کااثر ہوگا۔

بیمسکلہ مردوں کے لئے تھا خوا تین کے لئے بیچکم نہیں، وہ دونوں یا وُں کی ایر میاں ملاکر کھڑی ہوں ،ایر میاں ملی ہول لیکن پنج الگ الگ رہیں ،اس لئے کہ ایز یوں کی طرح ینج بھی ملادیجے تو کھڑا ہونامشکل ہوجائے گا،اس لئے ایز یاں تو ملالیں مگر پنجوں میں بچھ فاصلہ رحمیں ، اس مسئلہ سے بیابھی انداز ہ کر لیجئے کہ شریعت کی نظر میں عورت کے لئے پردہ کتنا اہم ہے؟ نماز میں پاؤں کا قبلہ رخ ر کھنامسنون ہے مگر عورت کواس تھم ہے متنتیٰ رکھا گیااس کے لئے بہی تھم ہے کہ یا وُں کھولنے کی بجائے ملا کر کر کھڑی ہوتا کہ پردہ کی رعابیت زیادہ سے زیادہ ہو، بيتكم عورت كصرف قيام تك محدودنبين بلكه يورى نمازيين يرده كى رعايت طحوظ ر کھی گئی، چنانچہ عورت کو حکم ہے کہ قیام کی طرح رکوع بھی سمٹ کر کر ہے، سجدہ بھی سمٹ کرکرے،ایک ایک بات میں پر دہ کومقدم رکھے،عورت کی بات چل پڑی تو ایک مدیث بھی من کیجئے، ایک صحابی رکھنی لائٹ کا النے کئے مفرت عاکشہ رَضِكَ لَاللَّهُ تَعَالَيْكُ فَعَالِي وريافت كيا كهرسول الله مَلِينَ كَالِيُّمُ كَا كُولَى عجيب تعل بتا ويجئے ، انہوں نے فرمایا کہ آپ ﷺ کا تو ہر فعل ہی عجیب تھا، ہر بات نرالی اور عجیب عجیب کامطلب میہ ہے کہ ایسی عمرہ ایسی بیاری اور دل لبھانے والی کہ اس ير وجد آنے ليكے، انسان كى عقل جيران ره جائے۔ پھر حضرت عائشہ وَضِحَالِمُللُّهُ تَعَالِيَكُ هَالَّهُ مِيال بيوى كے باہم تعلق كے بارے ميں رسول

الله ﷺ الله عليه الله عديث نقل فرمائي۔ ميں اس وفت وہ حديث بتانا جا ہتا ہوں۔

## مصلحات القوم:

سورهٔ نساء میں ہے:

﴿ يريد اللّه ان يخفف عنكم وخلق الانسان صعيفاه ﴿ ٢٨.٣) صعيفاه ﴾ (٢٨.٣) \* الله تَمَا الْفَالَةُ عَالَىٰ كُوتَم ارك ساته تَعْفيف منظور ب اور انسان كمزور بيداكيا كيا بي بيد "

سنتے جائیں آبھی مجھے اور بھی بہت کھ کہنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ، اب سنے!

رسول میلائی تعلیٰ نے اس کے بعد کیا ارشاو فرمایا؟ بڑی عجیب بات ہے فرمایا کہ

یوی پرصرف ذکیل انسان ہی غالب آتا ہے، ذکیل اور کمینہ مرد ہمیشہ یوی پر

غالب رہتا ہے، اس کی بیوی مغلوب رہتی ہے، اور شریف انسان بیوی سے دب

جاتا ہے اس سے مغلوب رہتا ہے۔ اور آگے سنئے! فرمایا کہ میں ذکیل انسان کی

طرح غالب بنوں، یہ مجھے پہند نہیں، مغلوب شریف بنوں یہ پہند ہے، شریف

رہوں اگر چہ مغلوب رہوں، یہ بین نہیں، مغلوب شریف بنوں یہ پہند ہے، شریف

زلت کا کام کروں یہ مجھے پہند نہیں، یبویوں کے معاطع میں مردوں کو کسے رہنا

چاہئے؟ یہ تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ بعد میں بتاؤں گا پہلے رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں مردوں کو کیے رہنا

حفرت عمر دوخ کا لله تعلی اور مرد عالب رہے تھے ہیں کہ جرت سے جل مکہ کرمہ میں قریش کی عور تیں مردوں سے مغلوب رہتی تھیں اور مرد عالب رہتے تھے ہیکن جب جم جرت کر کے مدینہ آئے ، وہاں دیکھا کہ انصار کی عور تیں عالب اور مرد مغلوب ہیں ، جس شہر میں بجرت کر کے گئے جن حفرات کے مہمان بے عور توں کے معاملہ میں ان کا روبیا پنے روبیہ کے برعکس پایا کہ وہاں عور تیں عالب ہیں اور مردمغلوب ، اختلاط کی وجہ سے مہاجرین کی عور توں کا انصار کی عور توں سے متاثر ہونا ایک فطری بات تھی چنا نچہ ایسا ہی وہ امہاجرین کی عور توں نے سوچا ہمیں بھی ہونا ایک فطری بات تھی چنا نچہ ایسا ہی بار حضرت عمر دونے کا فلاک تعلق النے ہے کہ کی بوی سے مردوں پر عالب رہنا چا ہے ، ایک بار حضرت عمر دونے کی ایک کی دونی مار دیکھ کر حضرت عمر دونے کا فلاک تعلق النے ہی کہ کی ہوی عمر کے اس کا تو اس کا تو اب دیدیا ، یہ ماجرا دیکھ کر حضرت عمر دونے کا فلاک تعلق النے کہ پر بیان ہو گئے ، انہیں اس پر بہت تعجب ہوا ، یوی شو ہر کے سامنے ہو لیاں کا تو تصور ہی نہ تھا مگر چونکہ اللہ کے رسول میں تھا گئے کی خدمت سامنے ہولیاں کا تو تصور ہی نہ تھا مگر چونکہ اللہ کے رسول میں کا تو تصور ہی نہ تھا مگر چونکہ اللہ کے رسول میں کا تو تصور ہی نہ تھا مگر چونکہ اللہ کے رسول میں کا تو تصور ہی نہ تھا مگر چونکہ اللہ کے رسول میں کی کا کہ خورت

میں رہ کراصلاح ہوچکی تفس کا اڑوھامر چکا تھا اس لئے برداشت کر گئے ،اگر تفس کا تز کیدند ہوا ہوتا اور اصلاح نہ ہوتی تو شاید بیوی کوتل ہی کر دیا ہوتا ، اسلام ے پہلے زمانۂ جاہلیت میں یہی دستورتھا ان لوگوں میں دور دور تک اس کا تصور تک نه تھا که عورت مرد کے سامنے منہ کھول سکے، پھر مرد بھی حضرت عمر جیسا، خیر! آب بیسب کچھ برداشت کر گئے بیوی کو پچھ نہ کہا، ہاں اتنا یو چھ لیا کہ تمہیں ہے جرات کیے ہوگئ؟ بیوی نے کہا آپ کو اس قدر تعجب مورم ہے ذرا اپنی صاحبزادی (حضرت حفصه دَضِحَاللّامُاتَعَالْيَكُفَنَا) کی خبر کیجیے، وہ تو رسول اللہ مَلِينَ كُلُونَا كُلُونَا كُلُونَ مِواب وے دیتی ہیں، میں نے آپ كے سامنے جواب دے دیا تو کیا ہوا، فرمایا کہ میں بہت پریثان ہوا کہ کیا واقعۃ حفصہ رسول اللہ طَلِقَتُ عَلَيْنَا كَ سامن جواب وي بي ، صاحبزادي كے باس جاكر يو جهاكميں نے تہارے معلق یوں سناہے، وہ بولیل کہ پ نے تو تم بات سی ہے، ہم تواس كافى وقت گذر جاتا ہے ہم بولتے نہيں، ہمارا معاملہ تو يوں ہے رسول الله عَلَيْنَ عَلَيْهِ كُلِي كُلِي اللهِ عِلَيْنَا عَلَيْهِ كَالِي مِا تُهِ ..

اور قصہ سنتے: حضرت ابو بکر وَضَی اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْنَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

### امهات المؤمنين اورمحبت رسول عليه الله الم

امہات المؤمنین و المنظاف المنظاف کے المال کا اللہ میلی کی اللہ میں قدر محبت تھی اس کا کچھانداز ولگانے کے لئے مزیددو قصے بتاتا ہوں:

﴿ يسايها النبى قل لا زواجك ان كنتن تردن

المحيوة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا ٥وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنت منكن اجراعظيما٥﴾ (٣٩،٢٨.٣٣)

ہے مشورہ کرنے کی کیاضرورت ( بخاری )

(٢) ايك بارحفزت هصه رَضِحَاللَّاكُتَغَالِيَّكُفَا كُوعِيب عالا كي سوجهي، آج كل کے محاورے میں جالا کی کا لفظ بہت نبرنام ہے، شرارت اور فریب کواوگ حالا کی کا نام دیتے ہیں ، مگران حضرات کی تمام تر ذبانت اور حالا کی دنیا کی بچائے دین کے لئے استعال ہوتی تھی ، اللہ تَمَالِكَ عَمَانٌ کی رضا جوتی اور آ خرت کی ترقی کے لئے ذہن لڑاتے رہتے تھے نگ نی تر کیبیں نکالتے تھے، ایک صحابی کی ذمانت اور حالا کی کا قصہ سنئے: وہ بہت سید ھے سادے تھے مگر آخرت کے معاملے میں ویکھئے کتنے ہشیار۔ رسول اللہ میلین اللہ اللہ میلین اللہ میان سے مزاح فرمایا کرتے تھے،آپ مِلْقِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ میں تھڑی چبھودی، انہوں نے کہا کہ میں قصاص لوں گا۔ آپ میلان کا کہ میں قصاص لوں گا۔ آپ میلان کا کہا تھا نے وہ چھٹری ان کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ لوقصاص ،کیکن وہ کہتے ہیں کہ میرےجسم پر کپڑ انہیں تھااور آپ کے بدن پر چاور کے، چاورا تاریخے جب تصاص بورا ہوگا، رسول اللہ ملاق اللہ علی اللہ علی کے اور مبارک مثادی کہ لے لو برابر كا قصاص، جيسے بى آپ مَلِينَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ گئے، جسداطہرے لیٹ کر بوے لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں،خوشی کا یہ عالم كه گویا دونوں جہاں كی دولت ہاتھ آگئی۔ بیتھی ان حضرات كی ہشياری اور حالا کی، الله تَهُ لَکُونَوَ الله مِين بھی اليي حالا کی عطاء فرما تين اليي صلاحیت عطاً وفر ما تیں ، آخرت کی ایس فکرعطا وفر ما تیں کہتمام تو تیں تمام صلاحیتیں آخرت بنانے برصرف ہوں۔

حضرت حفصه دَضِحَالُولللهُ تَعَالَيْظَفَا كُوحِالا كَ سوجْمَى انہوں نے ويکھا كه ساونٹ پرحضرت عائشہ دَضِحَالدُللهُ تَعَالَيْظَفَا سوار ہوتی ہیں رسول اللہ ﷺ

ہمیشہاینے اونٹ کواس کے ساتھ رکھتے ہیں انہوں نے سوجا کہ بیسعادت کیے حاصل كى جائے؟ ايك تدبير ذہن ميں آئى، حضرت عائشہ دَضِحَالْ دَنامُاتَغَالْجَعْظَا ے کہنے لگیں کہ ہم آپس میں اونٹ تبدیل کرلیں، دیکھیں ایک دوسرے کی سواریاں کیسی ہیں؟ اس بہانے حضرت عائشہ دَشِخَاہُ مُلْاُهُ تَعَالْجُعَظَا کا اونٹ لے کر اس پر بین کنیں، اور رسول اللہ ﷺ کومسوس نہ ہونے دیا پر دے میں چھپی کے اونٹ کے ساتھ لگا دیا جب کہ اس میں ان کی بچائے حضرت حفصہ رَضِيَ اللَّهُ النَّاكِيُّ فَا تَصِيل، اب وه تو خوش خوش جار ہی ہیں اپنی قسمت پر ناز کرتی ہوئی ،مگر حضرت عائشہ رکھنے کا متلائ تَغَاليَّ عَفَا رَغِم اور پریشانی کا پہاڑٹو ن پڑا، فرماتی ہیں بیگھڑیاں مجھ برالی مصیبت بن کرگذررہی تھیں کدایک منزل میں ہم اترے تو میں گھاس میں اپنا یاؤں دے رہی تھی اور بید دعاء کر رہی تھی کہ یااللہ! کوئی سانب یا بچھو مجھ پرمسلط کردے تا کہرسول اللہ ﷺ میرے یاس تشریف لائيں (متفق عليه)

حفرت عائش لَضِّ كَاللَّاتُعَالَى كَاللَّا كَالكَ عَلَى اللَّهُ الكَّالَا لَكَ عَلَى اللَّهُ الكَّالِكُ الكَالكِ عَلَى اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللل

مطلب یہ کہ جن عورتوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کو دیکھے کراپنے ہاتھ کاٹ لئے تنھے اگروہ میر مے محبوب تیلین تا آنے کا چبرہ انور دیکھے لیں تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹ ڈالیں۔

ان واقعات ہے ثابت ہوا کہ حضرت حفصہ دَضِحَالْتَلْا اَتَّعَالَتُعَفّا كابيفر مانا

کہ ہم کبھی کبھار آپ مُطِّلِیٰ کَالَیْنَ کَالِیْنَ کَالِیْنِ کَالِیْنَ کَالِیْنِ کَالِیْنَ کِیْنَ کِیْنِ کَالِیْنَ کِیْنَ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنَ کِیْنِ کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِ کِیْنِی کِیْنِ کِیْنِیْنِ کِیْنِ کِیْن

سوچے جن کے عشق و محبت کی بید کیفیت ہو وہ بھلا ناراض ہوسکتی ہیں،
ہرگزنہیں، بیتو ناز کا تعلق تھا، امہات المؤمنین تضافی کا المجھنے کی تقین تھا
کہ آپ طلق کی ناز کا تعلق تھا، امہات المؤمنین تضافی کی ناز برداری کریں
گہ آپ طلق کی ناز برداری کریں
گے،اس لئے وہ بھی بھی ناراضی کی سی صورت بنالیتیں۔

اس خلق عظیم کی وجہ سے رسول اللہ خلافی کا نیا کے جو خص کریم النفس شریف ہوتا ہے وہ بیوی پر غالب نہیں ہوتا بلکہ بیوی کی ناز برداری کرتا ہے۔ اس سے مغلوب رہتا ہے اور جو ذلیل کم حوصلہ ہوتا ہے اس میں بیہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ ناز برداری کرے وہ تو بہرصورت بیوی پر غالب رہے کی کوشش کرتا ہے۔

### حضرت عائشه رضح فالله تعَلَيْ النَّا كَامقام:

رسول الله مَلِيَّ النَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کی طرف سے حکم تھا، اللہ مَنَا لَا فَعَیَّالَ کَے حکم کی تعیل میں آپ مَلِیْ اَلَّا الله مَنَا الله مَنْ اله مَنْ الله مَنْ مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الل

ان واقعات سے اندازہ کر لیجے کہ امہات المؤلمتین کھواللہ المؤلمین کا تھا، ہو یوں کا ناز معاملہ رسول اللہ میلائی کی ساتھ کس قدر محبت اور بے تکلفی کا تھا، ہو یوں کا ناز دیکھیں اور رسول اللہ میلائی کی اللہ کا کہ ان کی طرف سے کرم کی انتہاء دیکھیں کہ ان کی باتوں کا برانہیں مناتے نا گواری کا اظہار نہیں فرماتے بلکہ ناز برداری کررہے ہیں۔

رَضِيَ اللَّهُ مَتَعَالَتَكُفّا كَ وونول باته كر لئ اور حصرت سود ورَضِيَ اللَّهُ مَتَعَالَ عَمَا لَيْعَظُا سے فرمایا کہ بدلہ لے لو، تم بھی ان کے چبرے برمل دو، انہوں نے ان کے چبرے برمل دیا، یہ ظرافت اور خوش طبعی کا قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت عمر نَضِيَ اللهُ مَنْ عَلَا النَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ آرے ہیں، حضرت عائشہ رَضِحَاللّٰهُ اَتَّعَالْتِحَافَا مِنَّا مِی کہ اس روز سے عمر کا رعب میرے دل میں بیٹھ گیا کہ سید دوعالم میلی این بیو یوں کے ساتھ ذرای خوش مزاجی کی حالت میں تشریف فرما ہیں اس حالت میں عمر کا اتنا خیال کہان كآف ي سي بويول كوچرے سے حلواد حوف كا تھم فرمايا۔ بيقصداس لئے بتار ما ہوں کہاس سے حسن معاشرت اور باہمی الفت کاسبق ملتا ہے، حضرت عا تشہاور حضرت سودہ دَضِحَالِمُلَافَاتَعَنَا الْبَعْضَا آپس میں سوئنیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے اليى محبت اور بي تكلفي ب كه حضرت عا تشه دَضِي النَّاكُمُ النَّاكَةُ عَالَيْكُمُ عَالَى ان كى برانی کالحاظ کئے بغیر حلواا تھا کرمنہ برمل دیتی ہیں، پھرآپ میلانی کالجاتی کھی ان کی خاطر ہے حضرت عائشہ رکھنے اللہ النکھنا کے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور فر ماتے ہیں

### خوش طبعی و قار کے منافی نہیں:

 رسول الله ﷺ الله ﷺ من سے بڑھ کر دنیا میں کس کی شان ہوگی کیکن آپ ﷺ اللہ اللہ ﷺ اللہ علوشان ہوگی کیکن آپ ﷺ اللہ قصہ بایں علوشان ہوگی کیکن آپ ﷺ قصہ مراح بھی فرمار ہے ہیں اور ان کی دلجو کی کے لئے قصہ مرکی بھی کرتے ہیں۔

معجد نبوی میں ایک بار پجھ جنی لوگ نیز ہ بازی کررہے سے یہ کمیل جونکہ
ایک طرح کی جنگی مشق اور جہادی تیاری تھی اس لئے آپ یکن خاتی اس پر اس کے آپ یکن خاتی اس پر تکیر نہ فرمائی خود بھی اس کا منظر دیکھا اور حضرت عائشہ دیفو کا للگا تعکا ایک کا منظر دیکھا اور حضرت عائشہ دیفو کیا ہاں! آپ یکن خاتی کا منظر میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں! آپ یکن خاتی کا منظر کے موگے اور حضرت عائشہ دیفو کا للگا تعکا ایک خاتی کا کہ کہ سے کندھے کے اور حضرت عائشہ دیفو کا للگا تعکا خاتی کا خود ہنیں تو آپ یکن خاتی کا گئے اپنی جگہ سے جب حضرت عائشہ دیفو کی رعایت اور دلداری کی جارہی ہاں کا نام ہے حسن سلوک اور حسن اخلاق۔

حضرت سودہ دَضِحَاللّهُ النّهُ النّهُ

باندی مجمی اس حاور کو اوڑھنا پند نہیں کرتی، بہرحال حضرت سودہ ذَخِحَاً لَنْكُانَتُغَالِيَعُظَاك ياس جيسا كچھلباس تھااے صاف تقراكر كے پہن ليا، نها وهو كربينهي تفيس كه دوسرى بعض امهات المؤمنين وكي كالنام يتعلق كوان ك ساته ول كلى سوجهى انبول نے كہا كدرسول الله ماليك الله عليات كما كم مين تشريف لائتیں تو ہم ویسے ہی سادگی میں نظرآ تمیں اور بیرین تھن کرسب میں نمایاں بیٹھی ہوں، کوئی ایس تدبیر اختیار کی جائے جس سے ان کی یہ انتیازی شان حتم ہوجائے ، بیسوچ کر انہوں نے حضرت سود ہ دَضِحَاً لللمُاتَغَالِيَعُظَا کے ساتھ ایک عجیب مزاح کیا، باہر سے خوف ز دہ صورت بنا کر بھاگی بھا گی آئیں جیسے کوئی بڑا حادثه پش آگیا مو، حضرت سوده رضح الله النظفان در یافت کیا کیا موا خیرتو ہے؟ انہوں نے بےساختہ جواب دیاد چال نکل آیا ہے د جال! د جال کا احادیث میں بہت کثرت سے ذکر آیا ہے کہ اس امت کا سب سے برا فتن فتنہ وجال ہوگا، ان احادیث کے پیش نظر صحابہ کرام رَضِحَ النَّالْمُتَعَالِكُنَّا اس فتنہ ہے بہت ڈرتے تے، ہرونت دھڑ کالگار ہتا کہ کہیں د جال ظاہر نہ ہوجائے ،صحابہ تو کا بیتے تھے گر آج کامسلمان بے فکراورمطمئن ہے، دجال کا نام س کراس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی ، د جال کی خبر سن کر حضرت سود ہ دَضِحَالْللهُ اَتَعَالْائِجَ هَاَ سَخت گھبرا کئیں کہ اب کیا کریں۔ دوسری کہنے لگیں بیسانے جوجھگی ہے اس میں گھس جاؤ ، بہت برانی نہ جانے کہ کب کی ہے آباد جھگی کھڑی تھی ،گرد وغبار سے اٹی ہوئی ، وہ بھا گی بِما می اس میں تھس تئیں ، اندر سہی ہوئی ہیں کہ اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، دیکھا کہ سب ہویاں ہنس رہی ہیں، آپ نے ہنسی کی وجہ دریافت فرمائی مکران پرہنس کا اس قدر غلبہ ہے کہ آپ میلین کا کے سوال کا جواب تہیں دے پار ہیں، قصے کے ایک ایک جزء پرغور سیجئے ،کسی معمولی انسان کا قصہ نہیں، آ قائے نام دارسید دو عالم ﷺ کا قصہ ہے امہات المؤمنین

مَصَّالِلْهُ الْمُعَلِّلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### فضيلت كامعيار:

بیو یوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی دلداری کوئی معمولی درجہ کی نیکی نہیں بلکہ شریعت میں اس کی اتن اہمیت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نے اسے فضیلت کا معیار قرار دیا چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہتم میں ہے بہتر شخص وہ ہے جس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ درست ہو، فیصلہ فر مادیا جو بیوی کے ساتھ خوش فلقی کے ساتھ رہتا ہو وہ تم میں ہے بہتر ہے اسے خوش فلقی کے ساتھ رہتا ہو وہ تم میں ہے بہتر ہے اسے بہتری کا معیار قرار دیا۔

امامت میں دوسروں سے افضل ہونے کے بارے میں حضرات فقہاء وَیِّحَمَّ کُلُولُا کُوکُولِیْ نے بہت می صفات کا ذکر فر مایا ہے کہ جوان صفات سے متصف ہووہ دوسروں سے امامت کا زیادہ متحق ہے ان میں سے ایک صفت ہوی کے ساتھ محبت بھی ہے اگر دوسری وجوہ فضیلت میں کئی حضرات برابر ہوں تو ان میں

ے امامت کا زیادہ مستحق وہ ہوگا جے بیوی سے زیادہ محبت ہو۔ بات بہ چل رہی تھی کہ بیوی کو د با کررکھنا اس پر غالب رہنا کوئی کمال نہیں ، کمال اور مردانگی کی بات توبیہ ہے کہ اس سے دب جائے اس کی کڑوی کسیلی من لے اور برداشت کر جائے اس سے انتقام نہ لے بحورت سے انتقام لیما اسے مار پید کرنا مردا نگی نہیں كمين ين ب، بيحديث آيت خلق الانسان ضعيفا كي تفيير مي بيان كي كئ، انسان کو کمزار پیدا کیا گیا اس میں اللہ مَنَا کَلُوکَوَّ الله الله عَلَیْ الله مَنالِقَاتُ الله تَهُ الْكُنْ النَّاكِ كَامِ كَي بِورِي مُصلَّحَيْنِ تَو وہي جانبين، ان كا احصاء ناممكن ہے كيكن جوبات دل میں آئی ہے بتا ویتا ہوں وہ یہ کہ اس میں مردوں کی اصلاح ہوتی ہے، عورت کواللہ تنہ کا کھٹات نے ایسا پیدا فر مایا کہ اس سے مرد بیجارہ مستغنی ہوسکے نہ اسے چھوڑ سکے،مرد سے اس کے بغیرر ہا بھی نہیں جا تالیکن اسے پوری طرح قابو میں رکھنا بھی مشکل ہے ، اس سے مقصد مرد کی اصلاح ہے ، اس کا و ماغ ورست رہے کبر کا علاج ہوجائے کہ تخفے رہنا بھی عورت کے ساتھ ساتھ ہے مگر مغلوب بن کر،عورت مرد کے کبراورعجب کا بہترین علاج ہے، بیوی کی قدر سیجئے اے اللہ تَهُ لَكُ كَتُمُاكِ فِي إِيهِ كَ لِيَ مُصلَح بِنَاكر بِيدا فرمايا بِ كويا بيوى آب كى صرف بیوی ہی نہیں معالج باطن بھی ہے، اس کی مزید وضاحت ایک دوسری حدیث نے بحریاں نہ چرائی ہوں ، اللہ مُنَاکِ الله عَناكِ الله عَناكِ فَعَالِيّ نے جو بھی نبی بھیجا نبوت سے پہلے اس ہے بکریاں ضرور چروائی ہیں ،حضرت موسی علیہ السلام کے بکریاں چرانے کا ذکر تو قرآن میں ہے،اس میں مصلحت بیہے کہ جانوروں میں ہے بھینس چرانا آسان ہے، گائے چرانا آسان ہے، ہاتھی چرانا بھی آسان ہے گر بری چرانا سب سے زیادہ مشکل ہے، اس لئے کہ بحری بھاگتی بہت ہے چرواہے کو تنگ زیادہ کرتی ہے، اور وہ اس پر غصہ بھی جاری نہیں کرسکتا، بھینس اگر شک کرے تو وہ جار

لاٹھیاں لگانے سے غصد اتر گیا، گر بکری کو لاٹھی لگا دی تو وہ مرجائے گی یا کم از کم ٹا تگ تو ٹوٹ ہی جائے گی ایسا تازک ساجانور جوغصہ بھی دلائے بار بار اشتعال میں لائے گرختی برداشت نہ کر سکے، انسان غصہ سے بھر جائے گرغصہ نکال نہ سکے اس سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، صبر وحل کا مادہ بیدا ہوتا ہے۔ حضرات انبیاء بیہم السلام سے بکریاں چروا کر انبیں بہی مشق کروائی گئی، لوگوں کی اصلاح سے پہلے السلام سے بکریاں چروا کر انبیں بہی مشق کروائی گئی، لوگوں کی اصلاح سے پہلے انبیں بکریوں کے ذریعے صبر وحل کی مشق کروائی گئی پھر نبوت دی گئی نتیجہ یہ کہ منکرین کی با تیس سن کر بلکہ ان سے پھر کھا کر بھی میہ حضرات بھی آ ہے ہے باہر منبیں ہوئے قالیاں سن کر انبیں کو دعا کیس دیتے رہے۔

# حضرت مولى عليه السلام بمراحل

الله مَنكَ لَلْكُ فَعُمَالَتْ كاارشاد ب:

اس آیت میں حضرت موی علیہ السلام کے بارے میں ایک قصے کی طرف اشارہ ہے جس کی تفصیل حدیث میں اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل بہت ہے جیاء تھے، ایک دوسرے کے سامنے بر ہند نہاتے تھے لیکن حضرت موی علیہ السلام لوگوں کی نظروں ہے اوجھل ہوکر پردے میں نہاتے تھے، ان لوگوں نے آپ کی اس خصوصیت کو الٹارنگ دیدیا کہنے لگے یہ ہم سے چھپ کر اس لئے نہاتے ہیں کہ ان کے جسم کے فی اعضاء میں کوئی عیب ہے بیاری ہے اس لئے ہمارے سامنے کپڑے اتار نے ہے شرماتے ہیں، اور جھپ کر پردے میں نہاتے ہیں کمارے سامنے کپڑے اتار نے ہے شرماتے ہیں، اور جھپ کر پردے میں نہاتے

ہیں،اللہ تَنکلاکھَ ﷺ کو میہ بات پسندنہ آئی کہ ان کے نبی پرعیب یا بھاری کا الزام آئے اس کتے اللہ تَالکَفَعُاكَ نے غیب سے اس كا انظام فرمایا كەمعترضین كى ز با نیں بند ہوجا ئیں کسی کواعتر اض یا بہتان کا موقع نہ ملے ، اگر موسی علیہ السلام ا ہے اختیار سے برہنہ ہوکرانہیں وکھاتے تو گناہ ہوتا اس لئے اللہ نَہُ اللہ وَاتَّا اللہ اللہ مَاللہ وَاتَّا اللّ اس كاموقع پيدافرماديا كه بيثر برمعتر ضين موى عليه السلام كايب عيب اورضيح سالم ہونا اپنی آتھوں ہے د مکھے لیں ، پھر کبھی اعتراض نہ کرشیں۔موی علیہ السلام خلوت میں نہانے لگے کہ کپڑے اتار کرایک پقریر، کھدیئے، جب نہا کر نکلے اور ے بھاگ پڑا موی علیہ السلام لائھی لے کراس کے پیچھے بیچھے بھاگے جارہے ہیں اور پکارر ہے ہیں:''ار بے پیھر میر ہے کیڑے دو۔'' گر پھر بھا گیا جلا گیا اور بن اسرائیل کے مجمع میں جا کررکا،ان لوگوں نے موی علیہ السلام کا بدن و مکھ لیا کہ بالکل بے عیب اور سیح سالم ہے، موی علیہ السلام نے جلال میں آ کر پھر کی یٹائی شروع کردی، اتنے زور سے لاٹھیاں برسائیں کہ پھر برنشان بڑ گئے ( بخاری مسلم )انداز ہ سیجئے کہ مزاج میں کتنی گرمی تھی؟ دیکھے بھی رہے ہیں کہ بے جان پھر ہے اس کا قصور نہیں یہ بیچارہ خود تو بھاگ نہیں سکتا ظاہر ہے کہ الله تَهَالِكُ فَيَعَالَ نِهِ بِي اسے بِعِكَا يا ہے، بھراسے مارنے سے كيا فائدہ؟ مُكر غصہ میں آ کراس کی بھی ٹھکائی کردی ، پیقصہ تو حدیث میں ہے۔

ایک تصدی استاذ ہے سنا ہے کہ کسی کتاب میں نظر سے گزرا ہے کہ مکری کہیں بھا گئے گئی موسی علیہ السلام اس مجریاں چراتے ہوئے ایک مرتبہ ایک بمری کہیں بھا گئے گئی موسی علیہ السلام اس کے پیچھے بھا گئے رہے ، بڑی مشکل سے قابو میں آئی تو اس کے پاؤں د بانے لگے کہ تھک گئی ہوگی ، کہاں تو اتنا غصہ کہ بے جان اور بے تصور پیچرکو مارر ہے ہیں اور

کہاں بیحالت ہے کہ بحری کی الیی شرارت پر بھی اسے مارنے کی بجائے اس
کے پاؤں دبارہے ہیں۔ جیسے بحریوں کے ذریعے اللہ میکا کھؤٹٹا آئے انبیاء بیم
السلام کی تربیت فیرمائی انبیں صبر وخل کا عادی بنایا ، اسی طرح عورت کو عام مردوں
کی اصلاح اور تربیت کا ذریعہ بنایا بیمردوں کے لئے مصلح ہیں ، ان کی باتوں پر
صبر کیا جائے بختی نہ کی جائے بختی کرنا مار بٹائی کرنا ذلت اور کمیٹگی کی علامت ہے۔
اوران کی باتوں پر صبر کرنا برداشت کرنا شرافت اور مردائگی کی علامت ہے۔

### عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تا کید:

رسول الله خِلْقِينَ عَلَيْنَا كَالرَّسَاد ہے:

﴿استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع وان اعوج شئ في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء ﴾ (متفق عليه)

''عورتوں کے ساتھ اچھ اسلوک رکھواس لئے کہ وہ پہلی سے بیدا کی گئی ہیں اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پہلی سب سے اوپروالی ہے، سواگر تو اسے سرھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے تو ڑد دے گا اور اگر چھوڑ دیے تو ٹیڑھی ہی رہے گی اس لئے عورتوں کے ساتھ اجھا سلوک رکھو۔''

اس حدیث میں آپ ﷺ کی ایک عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرم رویہ کے حکم کو وصیت سے تعبیر فر مایا ہے ، دنیا سے جاتے ہوئے آخر میں انسان اینے اموال واولا دیا کسی اہم کام سے متعلق جو پچھ کہنا ہے اسے وصیت کہتے

ہیں، ایسے نازک موقع پر ایک تو انسان بالکل صاف اور سچی بات کہتا ہے، دوسرے میک کوئی عام تم کی معمولی بات نہیں کہتا بلکہ جواہم سے اہم اور ضروری ے ضروری بات ہو وہی کہتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی تو ہر بات سجی اور اہم ے اہم ہاس میں جھوٹ اور لا لیعنی کا تو تصور تک نہیں ،لیکن اس کے باوجود آپ میلین کالی اس مسئلہ کی عظمت اور اہمیت جمانے کے لئے وصیت کے عنوان ے اے بیان فرمار ہے ہیں،اے معمولی بات نہ مجھوبیہ بہت ہی اہم اور بہت ضروری علم ہےا ہے اینے حق میں وصیت سمجھو وصیت کس بات کی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو،حسن اخلاق ہے پیش آؤ، اسکی حکمت پیہ ہے کہ بیہ کمزور اور نازك ى محلوق الماس مى تخى كالحل نبيس،اس كى بيدائش نيرهى بيلى سے ب لبذاا يسيدها كرنامكن نبيل اكرزورد يكرسيدها كرناجا بوسح توثوث جائ گی مرسیدهی نه موسلے گی ، اس میں جو نیز ها بن ہے اسے گوارا کرلوبی آخر تک نیزهی بی رہے گی، ای حالت میں اس سے کام لیتے رہو، اس میں ان کا قائدہ ہے ٹیڑھی پیدا ہوئی ہے اس میں حکمت ہے اس میں مصلحت ہے تہیں سیدھا ر کھنے کے لئے اے ٹیڑھا بنایا ہے،تم اس سے دب رہومبر سے کام لواس سے تہاری اصلاح ہوگی ، بیخود ٹیڑھی ہے گرخمہیں سیدھار کھے گی۔ آخری وقت میں جب رسول الله ﷺ ونیا ہے رخصت ہونے کے تو امت کو دو چیز وں کی وصيت فرمائي:

(الصلوة وماملكت ايمانكم) (احمد، ابن ماجه)

ایک بیک نمازی پابندی کرو، دوسراید که غلام لونڈ یوں کے معالمے میں اللہ تَمَالِکَ مَعَالَیْ سے درو، ماتحت بیں ان کے ساتھ حسن میں اللہ تَمَالِکَ مَعَالَتْ سے درو، ماتحت بیں ان کے ساتھ حسن

سلوک کریتے رہو،اس عموم میں دوسرے ماتحت افراد بھی شامل میں ،لہذا بیو یوں کے ساتھ حسن سلوک بھی اس حدیث کے تحت داخل ہے، بیوی ماتحت ہے اس پر جتنا جا ہوز ور چلالوجیے جا ہو حکومت کرتے رہو وہ بیجاری بے زبان تمہارے سامنے دم بھی نہیں مار عمتی ، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے ایک کارخانہ دار نے مجصے بتایا کہ میرے کارخانہ میں ایک مزدورے علطی صادر ہوگئی تو اس كى اصلاح كے لئے ميں اوپر اوپر سے ناراض ہوگيا، چرہ ایے بنالیا کہ وہ سمجھے یہ مجھ سے ناراض ہے، جب میں نے ناراض کی سی صورت بنالی تو وہ مزدور آ کر بڑی لجاجت ہے کہتا ب حاجی صاحب! آب کو الله نَهَ لَالْكُوَّالَة نِهَ الله مَارے لئے ذر بعدمعاش بنایا ہے، آپ ہم سے راضی ہیں تو الله مَدَ اللهُ مَدَ اللهُ مَدَ اللهُ مَدَ اللهُ مَدَّ اللهُ تجھی راضی ہیں آپ ناراض تو اللہ سَاکھنکٹنان بھی ناراض، جو میری علطی ہے بتا دیجئے ،اصلاح کردیجئے لیکن ناراض نہ ہوں اس وفت مزدوروں کا حال بہتھا ذراسی تنبیہ پرستعجل جاتے اپنی اصلاح کر لیتے ، مگرآج کل وہ حالات نہیں رہے، اب مالک کی کیا مجال ہے کہ مزوور کو کچھ کہد ہے،ادھر مالک نے کچھ کہانہیں ادھر ے مزوور مکلے بیرانہیں، مزدور کی اصلاح تو کیا ہوخود مالک کو جان چیٹرانی مشکل ہوجائے ۔بعض عورتوں کا حال بھی یہی ہے۔

### عورتوں ہے حسن سلوک اور تنی کے مواقع:

مخقرید کے عورت پرغالب آنے کی کوشش کرنا بری حرکت ہے، مرد کا بیکام

نہیں، کمزوراور ماتحت کو دبانے کی بجائے اس کی رعایت کی جائے ،مرد کا کمال
اس میں ہے کہ عورت کے مقابلہ میں دب جائے اس سے مغلوب رہے ، لیکن ہر
موقع پر اور ہر بات میں عورت سے دبنا اور بالکل اس کا مرید بن جانا بھی کوئی
دانشمندی نہیں، مرد کی شان اور اس کی شرعی وعظی مقام کے خلاف ہے۔ کس حد
تک عورت پر غالب رہے اور کس حد تک مغلوب رہے، کہاں اس کے ساتھو حسن
سلوک سے چیش آئے اور کن مواقع میں بختی کر ہے کچھ اس کی تفصیل بھی سن لیس
کیونکہ داہ اعتدال می کا میا بی کا راستہ ہے نہ ہر موقع پر حسن سلوک بہتر ہوتا ہے
اور نہ ہمیش بختی تھیک رہتی ہے ان دونوں کے مواقع الگ الگ ہیں۔

### بيولول كومحبت سيستدهارين:

یویوں سے بہت محبت کیا کریں آئیس محبت سے سدھارا کریں، آئیس محبت کے لئے ان سے خوب خوب محبت کیا کریں، پیار ومحبت سے سمجھایا کریں، بلا ضرورت بختی نہ کریں اور بے جا پابندیاں نہ لگا ئیں، رسول اللہ میرون ہا کا ارشاد بتا چکا ہوں کہ عورتیں پہلی سے بیدا کی گئی ہیں اور سب سے زیادہ فیڑھی پہلی اوپر کی ہے، دائرہ جھوٹا ہوتا ہے اس لئے زیادہ فیڑھی ہے، پہلی نیادہ فیڑھی ہے، پہلی سے استفادہ کریں آگر اسے سیدھا کرنا چا ہیں گے تو ٹوٹ جائے گی سیدھی نہیں ہوگی ۔ عورتوں سے استفادہ تو خوب خوب کریں مگر وہ بیرنہ بھے لیس کہ بیری شوہر کے تالع ہوتی ہے، اسے بھی دلا کی ساتھی کہ بیری شوہر کے تالع ہوتی ہے، ادکام شریعت میں کوئی رعایت نہ کریں مگر سمجھا کیں محبت ہے۔ تالع ہوتی ہے، ادکام شریعت میں کوئی رعایت نہ کریں مگر سمجھا کیں محبت ہے۔ تالع ہوتی ہے، ادکام شریعت میں کوئی رعایت نہ کریں مگر سمجھا کیں محبت ہے۔

بیوی اگر کسی تا جائز کام کامطالبہ کرے تو پورا کرنے کا سؤال ہی پیدائییں

ہوتا، اگر بلاضرورت کوئی چیز لانے کا مطالبہ کرے تو بختی سے کام نہ لیں مضبوطی سے کام لیں خاموش رہیں بس جواب نہ دیں خاموش رہا کریں۔

ایک شخص نے کہا کہ بیری بیوی چیزیں منگوانے کے لئے جھے پر مسلط
ہوجاتی ہے۔ میں نے کہا کہ بیساتو آپ کے ہاتھ میں ہوہ کیے مسلط ہوجاتی
ہے آپ سے زبر دی کام کیے لے لئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک رٹ لگا
لئی ہے دہتے وہ بیخے ،المحتے بیٹھتے رٹ لگالتی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ایک بار
جواب دے دیں پھر بالکل خاموش، وہ سوبار بھی مطالبہ کرے آپ جواب ہی نہ
ویں بالکل خاموش رہیں ہو لئے ہو لئے خود ہی تھک جائے گی خاموش ہوجائے گی۔
اگر آپ نے جواب دینا شروع کیا اس نے پوچھالائے؟ آپ نے کہانہیں لایا تو
قصہ چانا ہی دے کہانہیں لایا تو

بیوی سے خوب خوب محبت کریں گراس کے باوجود شوہر حاکم ہے حاکم،
بیوی محکومہ ہے، بیا حساس رہے اسے الٹازم نہ ہوجائے، ساتھ ساتھ اپن نفسانی
خواہش پر ذرا قابور محیس اگر اس نے بیہ محصلیا کہ بیمیر امحتاج ہے تو وائوں جانب سے ہے تا اس لئے اس چیز کا ذرا خیال رکھ کر
حائے گی احتیاج تو دونوں جانب سے ہے تا اس لئے اس چیز کا ذرا خیال رکھ کر
حکمت اور مصلحت سے کام لیں

﴿ يايها الله امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ﴾ (٢٩.٨)

جب انسان میں تقوی ہوتو اللہ تھ کا فئے گاتاتی فراست اور قوت فیصلہ عطاء فرما و ہے ہیں۔ اکثر حمافت تو شوہر کی ہوتی ہے اسے تالع کرنا جانے نہیں اور شکا یتیں کرتے ہیں کہ بیوی ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے۔ کامیاب اور شکا یتیں کرتے رہے ہیں کہ بیوی ایسے کرتی ہے ایسے کرتی ہے۔ کامیاب اور

خوشگوارزندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ حدوداللہ پرخود بھی قائم رہیں اور بیوی کو بھی قائم رکھیں اس کے ساتھ پیار و محبت سے چیش آئیں اگر کہیں تخی کی ضرورت پڑے تو بقدرضرورت تخی کریں۔

لین آج کل معاملہ اس کے برعکس دیکھنے میں آرہا ہے، شوہرا پی خواہش نفسانی اور دوسرے دنیوی معاملات میں تو بہت سخت نظر آتے ہیں مگر دین کے معاملے میں بظاہر اجھے خاصے دیندار کہلانے والے بھی سیح طریقہ اختیار نہیں کرتے خودتھوڑ ہے بہت جتنے بھی دین پرچل رہے ہیں ہویوں کواتے دین پر بھی صحیح طرح نہیں چلاتے دینی معاملات میں کھلی بے غیرتی کا خبوت دیتے ہیں اس کی بہت ی مثالیں آپ لوگ بھے سے زیادہ دیکھتے ہی رہتے ہوں گے۔

### عورت كاخر بدارى كے لئے بازار جانا:

ابھی تازہ قصہ سے چیش آیا کہ گزشتہ بفتے میں ایک خط مکہ مکرمہ ہے آیا اور دوسراریاض سے دونوں میں ایک بی شم کاسؤال تھا یہ کہ بیوی سوداخرید نے کے لئے شوہر کے ساتھ بازار جلی جائے ، دوکا ندار سے بات چیت شوہر کرے بیوی صرف چیزیں پسند کرتی رہے تو یہ جائز ہے یانہیں؟ دوسری بات یہ کہ یہاں سپر مارکیٹ میں بھاؤ تاؤنہیں کرنا پڑتا چیزیں اپنی اپنی جگہ پررکھی ہوئی ہیں اوران پر قیمتیں لکھی ہوئی ہیں جوز مددار ہوتا ہے اسے پکڑا ویتا ہے وہ چیز تھیلی میں ڈال کر دیتا ہے اور خریدارا سے لکھی ہوئی ہوتی ہوئی میں آئی ،اس حالت میں اگر بیوی سپر مارکیٹ میں سودا لینے جلی جائے تو یہ جائز ہے آتی ،اس حالت میں اگر بیوی سپر مارکیٹ میں سودا لینے جلی جائے تو یہ جائز ہے آتی ،اس حالت میں اگر بیوی سپر مارکیٹ میں سودا لینے جلی جائے تو یہ جائز ہے آتی ،اس حالت میں اگر بیوی سپر مارکیٹ میں سودا لینے جلی جائے تو یہ جائز ہے آتی ،اس حالت میں اگر بیوی سپر مارکیٹ میں سودا لینے جلی جائے تو یہ جائز ہے

یانہیں؟ دونوں جگہ ہے ایک ہی سؤ ال اللہ تنگراؤؤ تکائی نے بھجوادیا، روزانہ عصر کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں ایک بیان کے خمن میں میں نے بہ قصہ بتا دیا اوراس کے جواب کی تفصیل بھی سنا دی۔ آج جعہ کی نماز کے بعد ایک شخص نے کہا کہ وہ بیان بہت نافع ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعہ کی مجلس میں بھی یہ مسئلہ بتایا جائے اس لئے کہ یہ بیاری بہت زیادہ ہے بظاہر صالحین وَیِّحَمَّ کُلُلُمُ اَلَّا کُلُو وَ بڑے بڑے اس صوفی لوگ بھی یوں ہی کرتے ہیں کہ بیو بول کو بازار ساتھ لے جاتے ہیں وہ بھاؤ تا کو کرتی ہیں۔ چگئے مسئلہ بیہ ہے کہ عورت کا خریداری کے لئے بازار جاتا کی صورت میں بھی جا کر نہیں، آپ لوگ بہلے ایک نظر مجھے دیکھیں جتنا جانا کسی صورت میں بھی جا کر نہیں، آپ لوگ بہلے ایک نظر مجھے دیکھیں جتنا دیکھیں گانا ہوں کے کہا کہ جھیں گانا ہات جلدی سمجھ میں آئے گی۔

#### میں اسی دنیا کا انسان ہوں:

میں پیدا ہوا ہوں، بچین اس دنیا میں گزرا، اس میں جوان ہوا، اس دنیا میں شادی کی ،اسی میں صاحب اولا دہوا،اسی و نیامین اولا د کی شادیاں کیں اور اب تک اسی دنیا میں اس طریقے سے ہوں۔ خاندان میں ماشاء اللہ! بھائی بھی ہیں بہنیں بھی میں ان کی اولا دہھی ہے چیا بھی ہیں، پھو پھیاں بھی ہیں، ماموں بھی ہیں، ' خالا کیں بھی ہیں ، زادیاں بھی ہیں ہسسرال کی طرف سے بھی بیسارے دہتے وار ہیں، بیتو میں نے لوگوں سے تعلقات کا سلسلہ بتا دیا۔ دنیا میں ذریعہ معاش کے لحاظ ہے بھی من لیں، ذریعہ معاش زمینداری ہے، زمیندار کے تعلقات تو بہت زیادہ لوگوں کے ہوتے ہیں مزارعین ہے،نوکروں سے پھر پچھز مین ٹھیکے بردی ہوئی ہےاس کے علاوہ تجارت بھی ہے اور تقریبًا جالیس سال کی عمر تک مدارس ویدیه میں ملازمت کی ہے اگر چہ وہ دین ہی کی ملازمت تھی کیکن بہر حال ملازمت ساتھ ساتھ رہی۔ بیکھی من کیجئے کہ میر کے اللہ کا مجھ پر کیسافضل وکرم ہوا، جب میں نے ملازمت جھوڑی تو اس کے بعد جنتنی مدے جس جس دینی ادارے میں ' تنخواہ لے کریر ُ ھایا تھا سب کا حساب کر کے اتنی اتنی رقبیں ان مدارس میں ان اداروں میں واپس کی ہیں۔ بیاللہ مَنافِقَعُمَان کا کرم ہے، بہلے مرحلے میں بدکہ جو ۔ تنخواہ لی تھی وہ واپس دی پھراس کے بعد سے اب تک ہی<sup>معمول</sup> جاری ہے کہ جن جن مدارس میں بر حایا تھا ان سے زیادہ اور دوسرے مدارس سے بھی مسلسل مالی تعاون کرتار ہتا ہوں۔ (بیاس وقت کی بات ہے جب صرف دارالا فآء کا کام تھا اور جہاد کے محاذ نہیں کھلے تھے، اب جامعۃ الرشید کے قیام اور جہاد کے محاذ کھل جانے کے بعد حضرت اقدس نے اپن کل آمدن کے لئے بہی مصارف مختص فرما ویئے ہیں کسی دوسرےمصرف پرنہیں لگاتے۔جامع )اب بتائے لوگ کہتے ہیں بید دنیا سے الگ تھلگ کہیں پڑا ہوا ہے ،سفر بھی ہوتے رہے، آنا جانا بھی رہا، ہرنشم کے رشتے داربھی بکی قتم کے ذرائع معاش بھی تو پھریہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ بیاس

دنیا میں ہے ہی نہیں اس کا کیا ہے بیتو الگ تھلگ ایسے ہی بیٹھا بیٹھا فتو ہے لگا تا رہتا ہے۔

### الله تَهَالْكِكُونِكَاكِمُ كَاكرم:

ایک بات اللہ تہ الکھ تھات کرے کہ دلوں میں اتر جائے وہ یہ کہ پوری دنیا کے تعلقات میں جکڑا ہوا ہوں ، پھٹ اہوا ہوں اس کے باوجوداللہ کی دعلیری ، مدداور نصرت اور اللہ تہ کافی تھات کے فضل وکرم سے مکمل طور پر آزاد ہوں کی دعلیت کا میر ہے ذہن پر بال برابر نہ کوئی اثر ہوا ، نہ ہے اور نہ ہی انشاء اللہ تہ کافی تعلق میں ہو کہ ہوگا۔ اگر کوئی دنیا کے وقت گزار تا آسان ہوگا اور جوای جا کر میٹھ جا سے بوں ، ہوتم کے کاروبار ہوں اس دنیا میں رہے سب رہتے دار ہوں ، تعلقات ہوں ، ہوتم کے کاروبار ہوں اس کے باوجود کوئی کام ، کوئی سلسلہ ، کوئی حبت ، کوئی طع ، کوئی خوف ، کوئی تعلق اور اللہ تہ کافی تعلق کی حبت کے مقابلے میں نہیں آتا یہ مخص اللہ تہ کافی تو دنیا می کوئی ہوا ہی نہیں گئی ہی ایسے تی الگ تعلگ بی خاہوا ہے۔ مخص اللہ تہ کافی و دنیا می کوئی ہوا ہی نہیں آگی ہی اس ایسے تی الگ تعلگ بی خاہوا ہوا ہی نہیں اسے تو دنیا کی ہوا ہی نہیں گئی ہی ایسے تی الگ تعلگ بی خاہوا ہوا ہوں ، ہوتم کی بی ایسے تی الگ تعلگ بی خاہوا ہو ۔ بی نہیں اسے تو دنیا کی ہوا ہی نہیں گئی ہی ایسے تی الگ تعلگ بی خاہوا ہو ۔ بی نہیں اسے تو دنیا کی ہوا ہی نہیں گئی ہی ایسے تی الگ تعلگ بی خاہوا ہے۔

میں نے کافی وفت گزرنے کے بعد گاڑی خود چلانی شروع کی اس میں ایک مقصد میہ بھی ہے کہ لوگ جو بچھ ہیں میا ایک مقصد میہ بھی ہے کہ لوگ جو بچھتے ہیں میا ایسے ہی ننگ دھڑ نگ ہے بیچارہ بچھ ہے ہی نمبیں کہ اس د نیا میں رہ رہا ہوں اور سب کام بھی کرتا ہوں ، گاڑی بھی نئی اور بڑی زبر دست لیتا ہوں پھر چلاتا بھی خود ہوں

اورا یسے چلاتا ہوں جیبے کوئی اٹھارہ سال کا پٹھا گاڑی چلائے لوگوں کو دکھاتا ہوں انہیں سبق دیتا ہوں کہ میں کسی غار میں نہیں رہتا اسی دنیا میں رہتا ہوں جس میں آپ لوگ رہتے ہیں۔اس تفصیل کے بعد شاید بات سمجھ میں آجائے۔

#### ضرورت كابهاندينانے والے ديوث بين:

ہارے بورے خاندان میں صرف میں اور میری اولا و تبیں بلکہ بورا خاندان بھائی بہنیں، چیا ماموں وغیرہ پورے خاندان میں کہیں بھی اس کا تصور تك نہيں كيا جاسكتا كے كوئى عورت خريداري كے لئے دوكان ير جائے ، اكبلى يا شو ہر کے ساتھ کوئی عورت دوکان برخریداری کے لئے جائے اس کا تصور نہیں کیا جاسکتا ایبا تصور کرنے والوں کوہم لوگ دیوث کہتے ہیں دیوث، کہیں آب لوگ به نتیجه کیس که هماری خواتین کو کپژوں کی ضرورت ہی نہیں وہ تو پریاں ہیں ،انہیں جوتوں کی ضرورت نہیں ، زیور کی ضرورت نہیں بہتو ہیں ہی ایسے غاروں میں رہنے والے انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں اور جاری تو ضرور تیں ہیں اگر بیویاں ہازار نہیں جائیں گی تو ان کی ضرورت کیسے پوری ہوگی۔اس کا جواب میں پہلے بتا دیا کہ بیسارے دھندے میرے ساتھ ہیں اللہ کے فضل وکرم سے ضرور تیں ہیں۔ چندسال پہلے خیر بورے سے سے مجھے لکھا کدرشتے داروں میں سے فلال نخص این بیوی کوسکھر لے گیا بچھ خربداری کروانے کے لئے بچھ پہند کروانے کے لئے ساتھ لے گیا، ویکھئے ان کے نز دیک اس بات کی کتنی اہمیت تھی کہ اتنی دور مجھے خط لکھ کر بتایا کہ یہاں ایبا قصہ ہوگیا ہے، جیسے کوئی بہت بڑی بدمعاشی ہوگئ ہو، اپنی بیوی کو بردے کے ساتھ لے گیا کوئی چیز پسند کروانے کے لئے دو کاندار سے بات چیت شو ہر کرے گا بیوی صرف پیند کرے گی ، انہوں نے

ایسے شکایت تکھی جیسے خاندان میں کوئی بہت بردی بدمعائی ہوگئ ہو۔ میں نے صاحب واقعہ کولکھا کہ جھے آپ کے بارے میں بیاطلاع ملی ہے ایسے کیوں ہوا؟
انہوں نے جواب لکھا کہ کیااس سے پہلے ضرور تیں نہیں تھیں؟ اب ٹی ضرورت کون کی پیدا ہوگئ جوکل تک نہیں تھی آپ جھے ایک ضرورت الی بتا دیں جوکل نہیں تھی آج پیدا ہوگئ بتا کیں کون کی ضرورت ہے؟ اس قصے سے پہلے خاندان کی کوئی عورت بھی بھی کسی کام کے لئے بازار نہیں جاتی تھی ، میں نے جوان سے پوچھا کہ بتا ہے وہ کون کی ضرورت ہے جوکل تک گھر بیٹھے پوری ہوجاتی تھی آج نہیں ہو جھا کہ بتا ہے وہ کون کی خواب نہیں ، معلوم عوا کہ ضرورت نہیں خبائت ہے نہیں ہو تی ہے ، بے حوال ہے نہیں ، معلوم عوا کہ ضرورت نہیں خبائت ہے خباشت ہے دیوتوں کی ضرورت نہیں خبائت ہے دیوتوں کی ضرورت نہیں خبائت ہے دیوتوں کی ضرورت ، جوضرور تیں آج ہیں وہی ضرور نہیں پہلے بھی تھیں نئی ضرور تیں دیوتوں کی ضرورت ، جوضرور تیں آج ہیں وہی ضرور نہیں پہلے بھی تھیں نئی ضرور تیں کون کی پیدا ہوگئیں؟

# د بونوں کی قشمیں:

دراصل دیوٹوں کی تین قسمیں ہیں، وہ دیوث جن کے ہاں پردہ ہے ان کی بات بتار ہا ہوں جن کے ہاں پردہ بی نہیں جن کی عورتیں ایسے ہی کھلے منہ گدھیوں کتیوں کی طرح پھر رہی ہیں انہیں تو شریعت عورت بی نہیں کہتی وہ عورتوں سے الگ کوئی اور مخلوق ہے شریعت کی نظر میں وہ عورتیں نہیں ہیں، جو لوگ با پردہ کہلا تے ہیں ان دیوٹوں کی تین قسمیں ہیں:

# ىپلەشم:

جوعورتیں پردے کے ساتھ سی محرم کے بغیرا کیلی دوکان پر چلی جاتی ہیں

اور بھاؤ تاؤخودکرتی ہیں دوکا ندار سےخود با تلس کرتی ہیں ان کےشو ہردیوث نمبر ایک ہیں۔نمبرایک کامطلب وہی جو پردے داروں میں سے دیوث ہیں جو بے پردہ ہیں ان کامقام بہت بلند ہے وہ بہت بلندمقام کے دیوث ہیں۔

# دوسرى قتم:

وہ دیوث جوعورتوں کوساتھ لے جاتے ہیں اور پھر دو کا ندار سے عورتیں بات کرتی ہیں، یہ بھی بہت بڑا دیوث ہے ساتھ موجود ہوتے ہوئے خود بات نہیں کرتا بات کرنے کے لئے عورت کو وکیل بنا تا ہے۔

# تيىرىقتم:

وہ جو بیوی کوساتھ لے جاتا ہے اور وہاں جاگر بھاؤتاؤ خود ہی کرتا ہے گر بیوی کو بازار لے جاکراس سے چیز پسند کرواتا ہے کہ بید چیز ٹھیک ہے یانہیں بیوی براہ راست دو کا ندار سے بات نہیں کرتی بید درمیان میں واسطہ رہتا ہے ، بید یوث نمبر تین ہے۔

ان دونوں کو مکہ والوں کو اور ریاض والوں کو میں نے جواب ریکھا کہ کمزور ایمان والوں کے لئے مخبائش ہے بعنی تیسری قسم کا دیوٹ بننے کی مخبائش ہے کیونکہ ایمان بہت کمزور ہے۔ خیال ہوا کہ اگر انہیں اس ہے منع کیا تو بیویاں لگا کیں گی دولتی ، چلا کیں گی کرچھی اور ایک ہنگامہ مجادیں گی کہ تو کون ہے جھے گھر میں قید کرنے والا ، تو کون ہے جھے ساتھ نہ لے جانے والا تو بیر انجھا ہیر کی فوج کا میں قید کرنے والا ، تو کون ہے جھے ساتھ نہ لے جانے والا تو بیر انجھا ہیر کی فوج کا خیل نہیں کرسکے گا ہے جا ور ہ تو مرجائے گا ہوی کے بغیر ہے۔

#### اکبر دیے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہوگئے بیگم کی .فوج سے

پھرکیا ہوگا کہ اسلام ہی کوسلام کردےگا، اس اسلام میں یہ ہے کہ بیوی بٹائی لگاتی رہے، ناراض رہے، بیوی کے حقوق اداءنہ کرو، حقوق میں میرسی تو ہے ناکہ لوگ اس کی بیوی کودیکھا کریں، یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ہے۔

### شياطين كے حقوق:

ایک قصہ اور بتا دوں کام کی باتیں یا در کھا کریں بھلایا نہ کریں دوسروں کو بھی بتایا کریں ۔ شیلیفون پرایک محص نے بتایا کہ ایک گیارہ سال کی لڑکی نے پردہ کرلیا اس وجہ سے اس کے رشتے دار بہت ناراض ہیں کہتے ہیں کہ تو نے پردہ کرلیا اب قوحقوق العباد کیسے اداء کرے گی؟ لوگوں کی حق تلفی کر کے گنہگار ہور بی ہ، چیاز ادوں کے حقوق ہیں، بھو بھا اور حقوق ہیں، فالدز ادوں کے حقوق ہیں، تیرے بہنوئی کے حقوق ہیں بھو بھا اور خقوق ہیں اور جب تیری شادی ہوجائے گی تو دیور کے اور تندوئی کے حقوق ہوں گیاری! تو نے پردہ کرلیا حقوق العباد ضائع کر دیئے۔ وہ محض مجھ حقوق ہوں گے اری! تو نے پردہ کرلیا حقوق العباد ضائع کر دیئے۔ وہ محض مجھ حقوق ہوں گے اری! تو نے پردہ کرلیا حقوق العباد ضائع کر دیئے۔ وہ محض مجھ اللہ تنہ الکہ قبال کے اری او خوق العباد اداء سے بو چھ رہا تھا کہ لڑکی نے یہ معلوم کروایا ہے کہ کہیں واقعۃ ایبا تو نہیں کہ اللہ تنہ الکہ قبال کا تاراض ہوجائے لوگوں نے مجھے ڈرایا ہے کہ تو حقوق العباد اداء نہیں کرتی۔

### ايمان، اسلام اوراحسان كامطلب:

میں یہ بتار ہاتھا کہ ایسے د بوٹوں کو میں نے یہ کہددیا کہتم لوگوں کا ایمان

بہت کمزور ہے اگر میں نے بیہ کہدویا کہ بیوی کا بین اداء نہ کروتو وہ جب بجائے گی تو تم اس کی تاب ندااسکو کے ندر کھنے کے نہ چھوڑنے کے بیوی تمہاری زندگی کوچہٹم بنادے گی جہٹم ،اس لئے اتنی دیو ٹی کرلیا کروچھوٹے درجے کے دیوث بن جاؤ کوئی بات نہیں۔ایسا جواب کیوں دیا جا تا ہےاس بارے میں ایک بزرگ كالمفوظ من ليجيّ فرمايا كهرسول الله عَلِين عَلَيْنَا الله الله عَلِينَ المَالِينَ السلام اور احسان كي تشری یوں فرمائی ہے ایمان سے کہ عقا کد سے ہوں اللہ منا کھ کھ الت کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں ،فرشتوں کے بارے میں ،حساب و کتاب ، جنت اورجہنم کے بارے میں عقیدے سیجے ہوں۔اسلام بیہے کہ اعمال سیجے ہوں اوراحسان بیہ کہ دل میں اخلاص ہو جو مل کریں اللہ تنہ کالھو گئات کے لئے کریں دل کی حالت حمرآج کے مسلمان کے حال کے مطابق س لو، آج ایمان کیا ہے؟ کھانے کو ملے، کھانے کو ملے تو ایمان ہے اور ذرای آئی تکلیف تو مرتد ہوجا کیں گے ایمان کو چھوڑ دیں گے، کھانے کو ملے تو ایمان ہے، چند سال پہلے جب سوشلزم کا چکر چلاتواس میں یہی نعرے لگتے تھے:''روٹی کپڑاروٹی کپڑاروٹی کپڑا۔''بس انہیں رونی کپڑا ملتا رہے جہنم میں جاتے ہیں تو جائیں، یہ نورہ گیا ایمان۔ آج کے مسلمان کا اسلام کیا ہے کہ کھا تا ہضم ہوجائے اگر ہضم نہیں ہوا پہیٹ میں در دور د ہونے لگا تو بہت پچھتائے گا کہے گا کہ چلو یہودی یا عیسائی بن جاؤں، ذراس تكليف آئى توالله تَهَا لَكُوْلَةَ اللَّهِ كُوكَالِيالِ عَلِيكًا، بيهِ بِآج كامسلمان \_اوراحسان کیا ہے کہ اجابت سیجے ہو جائے اگر قبض ہو گیا تو پیشور کریں گے۔

ایسے ہی دیوٹ کی جو تین فتمیں میں نے بتا کیں ان میں سے تیسری فتم کے دیوٹ کو بھی اگر روکا جائے کہ بیوی کو باز ارمت جانے دوتو اس پرمیاں بیوی کی آپس میں جو ہوگی لڑائی وہ چلائے گی جوتا اور پیچل کرنہیں سکے گا طلاق بھی نہیں دے سکتار کھ بھی نہیں سکے گا طلاق بھی نہیں دے سکتار کھ بھی نہیں سکتا تو ایسے میں کہیں اسلام کو ہی سلام نہ کردے اس لئے اس کے لئے مخبائش ہے۔

# عورت مردکوبازار لے جاتی ہے:

ایک ریجه دریا میں بہا چلا جارہا تھا ایک فض نے سمجھا کمبل ہے وہ کمبل کو کرنے کے لئے دریا میں کودگیا جب اس کے قریب پہنچا تو ریچھ نے اسے پکڑلیا وہ بے چارہ کئی دن کا بحوکا تھا اس نے سمجھا اللہ تنگاہ کا تھات نے غذاء بھیج دی کنارے پرسے و کیھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ کمبل لانے کی بجائے یہ خود ہی ساتھ بہنا چلا جارہا ہے اس طرح تو یہ خود گل ہوجائے گا، وہ لوگ اسے آوازیں دینے گئے: ''ارے کمبل کوچھوڑ واپنی جان بچاؤ۔' وہ کہنا ہے: ''میں تو کمبل کوچھوڑ دانی جان بچاؤ۔' وہ کہنا ہے: ''میں تو کمبل کوچھوڑ میں جاتے ہوی کو بازار نہیں لے جاتی ہوی کو بازار نہیں لے جاتے ہوی انہیں لے جاتے ہوی انہیں سے جاتی ہے۔

مردوں نے اللہ مَنَہ اَلْکُوکُوکُواْلُتَ کی نافر مانی کرکے اللہ مَنہ اَلْکُوکُوکُواْلُتْ کو ناراض کررکھا ہے تو اللہ مَنہ اَلْکُلُوکُوکُواْلُتْ دکھاتے ہیں کہ بیٹور تیس تمہارے نیچے کے لئے پیدا کی تھیں یہ چڑھ رہی ہیں تمہارے اوپر وہ قصہ ہور ہا ہے کہ یااللہ! گھوڑا مانگا تھا نیچے کے لئے تو نے چڑھادیا اوپراے اللہ! تو دعا وسنتا تو ہے بچھتا نہیں (اس قصے کی تفصیل وعظ'' ہر پریشانی کاعلاج'' میں دیکھیں۔ جامع ) یہ جو بیویاں شوہروں کی ٹھکائی لگاتی ہیں وہ اپنے اختیار ہے تھوڑا ہی لگاتی ہیں انہیں اللہ نے مسلط کر دیا ہے کہ یہ بدمعاش ہمارا نافر مان ہے ذرااس کا دماغ درست کرو،رہ گئی ہیں بات 

### اشیاء کی خریداری مصردول کی ناوا تفیت:

میاں مضویہ کہتا ہے کہ محصر و خریداری آتی ہی نہیں سے بات میں ایسے ہی اینے پاس سے نہیں بتا رہا لوگوں کی باتنیں سنتا رہتا ہوں، را بچھا کہتا ہے ہیر خریداری کرکے لاکردیتی ہے کیونکہ مجھے توبیکام آتا بی نہیں مجھے بتا بی نہیں کپڑا اچھا کون ساہے خراب کون ساہے پھریہ پتانبیں کہاس کا ٹرخ کیاہے دو کا ندار تین جارگنازیادہ بتادے مجھے توضیح قیمت کا اندازہ ہی نہیں میں تولٹ کرآ جاؤں گا اتن محنت اور بیسے کا نقصان کرنے کے بعد پھر مزاج بار میں نہ آئے تو کر چھلی جلے گی ،اس کئے کہتے ہیں بیکام بیو یوں کے ذہے ہے وہ خریداری کرتی ہیں اور انہیں اس کا خوب تجربہ ہے۔ ریبھی بتا دول کہ دوکا ندار بیوی سے مجھ وصول بھی كرتا ہے اس لئے بنيے كم نگا ديتا ہے معلوم ہے كيا وصول كرتا ہے اس كوجو ديدار ہوجاتا ہے دیدار تہیں تولذت خطاب تو حاصل ہوہی جاتی ہے، ایک عورت سے بات كرنے كے لئے دوكا ندارا كردس رويے ميٹر پر چھوڑ دے ايك عورت كى آواز کی لذت کان میں پڑگئی تو وہ سمجھتا ہے کہ بیسوداستا ہے، بیتجارت میں تفع ہے، حسن دیکیناتوالگ بات رہی کان میں آواز پڑجائے تو بھی کوئی خسارہ ہیں ،مندہ

نہیں تیزی ہے۔

مرا از زلف تو موے بسند است ہوں را رہ مدہ بوے بسند است

شو ہر کہتا ہے کہ اولاً تو مجھے یہی معلوم نہیں کہ بیہ چیزیں ملتی کہاں ہیں پھریہ معلوم ہیں اچھی بری کون ہی ہوتی ہے پھر بیمعلوم ہیں کہان کا نرخ کیا ہے۔ پھر بیمعلوم نہیں کہ بیگم کے مزاج کے مطابق ہوگی یانہیں پیندائے گی یانہیں۔ میں ایسے دیوٹ شوہروں سے کہتا ہوں اگرانہیں اتناشعور ہوتا کہ شرعا وعقلاً بیان کی ذ مه داری ہے تو وہ ایسے اپنی ضرورت سمجھتے ،ضرورت بڑی بڑی مشکلات کوحل کر دی ہے شرع وعقل کامسلم اصول ہے کہ ضرورت انسان کے لئے بردی سے بروی مشکل بردی ہے بردی مشکل کوآسان کردیتی ہے،اگر بازار ہے سامان خرید نے کو شو ہراین ذمه داری سمجھتے اپنی ضرورت سمجھتے تو ساری عقل آ جاتی، پیجمی پتا چل جاتا بازار کہاں ہے، یہ بھی پتا چل جاتا کپڑا کون ساامیما ہوتا ہے، یہ بھی پتا چل جا تااس کا سیح نرخ کیا ہے۔ ساری با نتیں معلوم ہوجا تنیں کیکن مال کی محبت میں اور عورتوں کوآ زادی دینے کے شوق میں بیاسے اپی ضرورت سجھتے ہی نہیں ان کے خیال میں یہ بیوی کی ضرورت ہے اس کی ذمہ داری ہے بس وہی بیام کرتی رہے، اپنی اور بیوی کی عزت بیانے کی ضرورت نہیں سمجھتے ،اینے اور بیوی کے دين كى حفاظت كوايني ضرورت نبيس تمجهة ، فكرآ خرت كواين ضرورت نبيس تمجهة ، دنيا وآخرت میں خود کو اور بیوی کو اللہ نَهَ لاکھ کَتُعَالیٰ کے قبر اور عذاب سے بیانے کو اپنی ضر درت نہیں سمجھتے ، یااللہ! تو اپنی رحمت ہے مردوں کوعقل عطاء فر ما، مردوں کو عقل آ جائے تو عورتوں کوعقل آ نا آ سان ہے، یااللہ! تو مردوں کومر دبناعورتوں کو عورت ،آج توول کی گہرائیوں سے ذرابید عاء کر کیجئے: '' یااللہ! تیری خاطر بیدل

جمع ہوئے ہیں اس کا صدقہ، یااللہ! تیرے گھر (مسجد) میں ہیٹھے ہیں اس کا صدقہ، یااللہ! جمعہ کے دن مغرب کے دفت دعاء صدقہ، یااللہ! جمعہ کے دن کا صدقہ، یااللہ! جمعہ کے دن مغرب کے دفت دعاء قبول ہونے کا تیری طرف سے دعدہ ہے اس کا صدقہ، یااللہ! ان تمام چیز وں کے صدیے ہے جمھے سے دعاء کرتے ہیں کہتو مردوں کومرداور عورتوں کوعورت بنا دے۔''

### بیوی کی لائی ہوئی چیز پسند کرنے کی وجوہ:

مردانی بیویوں سے اپنے لباس، جوتے اور دوسری اشیاء بازار سے منگواتے ہیں،میاں منھو کے لئے بیگم صاحبہ جب کوئی چیز بازار سے خرید کرلاتی ہیں تو بیاسے پہند کرلیتا ہے، بیوی کی خریدی ہوئی چیز اسے پہند کیوں آجاتی ہے اس کی دووجوہ ہیں۔

دو وجوہ میں بتاؤں گا تیسری کسی کے ذہن میں ہوتو مجھے بتا ئیں، کوئی تیسری وجہ ہو، ہوتا کرتا رہتا تیسری وجہ ہو، ہوں ہیں۔ میں بار بار اعلان کرتا رہتا ہوں کہ جو وجہیں میں بتاتا ہوں ان کے علاوہ کوئی اور وجہ کسی کے ذہن میں ہوتو بتائے آج کہ تو کسی نے بتائی نہیں۔

دووجوه ميربين:

#### (۱)جمرُ ا:

ایک په که چارنا چاردل چا ہے نه چا ہے پند ہویا نه ہو جب بیگم صاحب لے

آئیں تو اب کیا مجال ہے بیا نکار کر جائے اگرا نکار کیا تو سینڈل ہی سینڈل پڑیں گے خبر دار! جو ہماری پیندگی ہوئی چیز رد کی تو ہے کون اپنی مرضی چلانے والا جب ہم کے آئے تو اب بیاستعال کرنی پڑے گی۔

بیویاں شوہروں کے لئے خریداری کرکے لاتی ہیں اور شوہر اس پر اعتراض نہیں کرتا رکھ لیتا ہے دل میں گھٹ رہا ہے، تکلیف محسوں کررہا ہے مگر فریاد کرے تو کیسے وہ کرنے ہی نہیں دیتیں، بیوی کے سامنے بولنے کی مجال نہیں۔

دنیا کی نعمتوں میں ہے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بیوی صالحہ ہو، یہ
بہت بڑی سعادت ہے، رسول اللہ ﷺ کے فرمایا:
﴿الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحة ﴾
(مسلم)

وسرى مديث من ہے: ﴿من سعادة ابن ادم المرأة الصالحة﴾ (الطبراني في الكبير والا وسط)

گربیسعادت ہرایک کے مقدر میں نہیں ہوتی بیصرف ایسے خص کوملی ہے جوالٹدکا فر مانبردارہو، کسی کے دل میں بیخواہش اٹھی لیکن بجائے اس کے کہ گنا ہوں کو چھوڑتا اور اللہ کو راضی کر کے بید درخواست پیش کرتا اس نے عاملوں سے وظیفے اورختم پوچھ بوچھ کر پڑھے شروع کر دیئے بالآ خرشادی ہوگئی پہند کی بیوی مل گئی، کچھ دن تو ہنسی خوشی بسر ہوگئے ایک دن بیوی پکوڑے تل رہی تھی

ایسے ہی جب بازار سے بیوی کوئی چیز خرید کرلاتی ہے اور اسے پسندنہیں آتی تو بیوی کے سامنے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کی جراُت نہیں کرسکتا۔

### فناء في الزوجة :

دوسری وجہ میہ کہ میال مٹھو بیگم کی عقل پر ایسا فداء ہے کہ اس نے اپنی عقل کو اپنی خواہش کو ایسا مٹادیا ایسا قربان کر دیا کہ بیگم کی عقل اور اس کی پسند کے خلاف اس کا ذہمن جاتا ہی نہیں۔ پہلی تسم میں توبیہ بتایا کہ کوئی چیز اگر تاپسند ہوتی ہے تو بھی مجبوز ااس کا اظہار نہیں کرتا دوسری قسم بیر کہ ایسا فداء ایسا فداء ایسا فداء کہ جوتو نے کر دیا وہی مجھے پسند، جوتو کہے میں اس پر راضی ، اپنی رضا فناء کر دی ہوی کی رضا میں۔

### اللہ کے بندوں اور عورت کے بندوں کی دوشمیں:

الله تَهُ اللّهُ وَالول كَى دوسمين بين، ايك وه جنهين الله تَهُ الْكُونَعُاكَ كَ اللّهُ مَهُ اللّهُ وَمُلَاكِكُ وَالْكُونَعُاكَ كَ اللّهُ مَهُ اللّهُ مَهُ اللّهُ وَمُلْكُونَعُاكَ كَى اللّهُ مَهُ اللّهُ مَهُ اللّهُ وَمُلْكُونَعُاكَ كَى تقدير برداضى رہتے بين، برداشت احساس بوتا ہے مگر وہ الله تَهُ الْكُونَعُاكَ كَى تقدير برداضى رہتے ہيں، برداشت كرتے ہيں، الله تَهُ الْكُونَعُاكَ ہے شكايت نہيں كرتے ، تيرے قبضے ميں بين، تيرے خلاف كر كے جائيں گے كہاں ، تكليفوں برصبر كرتے ہيں۔ ميں بين، تيرے خلاف كر كے جائيں گے كہاں ، تكليفوں برصبر كرتے ہيں۔

دوسری شم وہ کہ انہیں کوئی اشکال ہوتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں جو بھی ہور ہاہے میری مرضی ہے ہور ہاہے ،ارے! تیری مرضی ہے کیے؟اس لئے کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے مالک کی مرضی ہے اس لئے پوری دنیا میں میری حکومت چل رہی ہے وہ اس طرح کہ پوری ونیا پر میرے اللہ تنہ لافکة تعالیٰ کی مرضی چل رہی ہے اور میری مرضی وہی ہے جو میرے اللہ تنہ لافکة تعالیٰ کی مرضی ہے۔شاہ دولہ دریا کے کنارے پرایک بستی میں رہتے تھے، دریا نے کنارا کا شاشر وع کر دیا، لوگ شاہ دولہ کے پاس آئے کہ دعاء فرما کمیں دریا اوھرکو آر ہا ہے، ہم بند با ندھنے جارہ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لے چلیس آپ کا برکت والا ہاتھ لگے جارہ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لے چلیس آپ کا برکت والا ہاتھ لگے کا تو اللہ تنہ لافکة تقالیٰ کی مدد ہوگی وہ بھی پھاوڑ الے کر چلے وہاں جا کر جدھرکو دریا کنارا کا منہ رہا تھا ادھر سے اور کا شاشر وع کر دیا، لوگوں نے عرض کیا حضور! یہ کیا کر رہے ہیں ہم تو آپ کو بند با ندھنے کے لئے لائے تھے آپ تو اور ڈ بور ہیں بنر مایا:

"جب ڈبوئے مولی تو کیا بچائے دولہ'

جب مولی ڈبوتا جا ہتا ہے تو میری رضا بھی اس میں ہے کہ جلدی ہے ڈبو دے جس میں تو راضی ہم بھی اس میں راضی۔ جس طرح اللہ تنگافی کا بندوں کی دو تسمیں میں نے بتا دوں کی بھی دو تسمیں میں نے بتا دیں ۔ ایک تو دہ جو تلملا رہے ہیں ہے چین ہیں بیوی کی لائی ہوئی چیز پیند نہیں گر دیں۔ ایک تو دہ جو تلملا رہے ہیں ہے چین ہیں ہوی کی لائی ہوئی چیز پیند نہیں گر کیا کریں مجبور ہیں۔ دوسری تسم دہ کہ یکم صاحبہ میں نے اپنی رضا تیری رضا میں فناء کردی، تیری مرضی کے خلاف کا تصور بھی نہیں آتا جو تو نے کہ دیا، جو تو نے لا دیا، جو تو نے کر دیا میں اس پر راضی ہوں میں نے اپنی خواہش کو دیا، جو تو ہی بیک خواہش کو تیری خواہش کر دیا۔ یہ لوگ ''مردہ بدست زندہ'' بن گئے بلکہ برشکس ''زندہ بدست زندہ'' بن گئے بلکہ برشکس ''زندہ بدست مردہ۔''

ان دو وجوہ کی بناء پر مرد بیو ہوں کی لائی ہوئی چیزیں پسند کر لیتے ہیں اگر کسی کے خیال میں کوئی تیسری وجہ ہوتو پر ہے میں لکھ کر دے دیں تا کہ اس پرغور کر لیا جائے ،میرے خیال میں تو یہی دو وجوہ ہیں ، ہاں ایک تیسری وجہ حب مال ہے۔

### حب مال كاوبال:

شوہراور بیوی دونوں حب مال کے مریض ہیں، دونوں زیادہ سے زیادہ کمانے اور زیادہ سے زیادہ مال ہو ھانے کی ہوس کا شکار ہیں، اس لئے انہوں نے بیٹھی ہیں کہ ان کی بیویاں بھی کماتی ہیں دونوں کر رکھی ہے، بلکہ کئی شوہرا ہے بھی ہیں کہ ان کی بیویاں بھی کماتی ہیں دونوں فرکار کے گدھے ہیے ہوتے ہیں گدھا گدھی دونوں فل کرخوب دنیا کماتے ہیں، اگر کسی کی بیوی نہیں کماتی تو وہ کمانے ہیں شوہر سے اس طرح تعاون کرتی ہیں، اگر کسی کی بیوی نہیں کماتی تو وہ کمانے ہیں شوہر سے اس طرح تعاون کرتی

ہے کہ گھر کا سامان بازار ہے لاتی ہے، اگر شوہر لائے گا تو اس کی کمائی میں نقصان ہوگا، بازار کے کام بیوی اس لئے کرتی ہے کہ شوہر ہمہ وقت کمانے میں مصروف رہے اور زیادہ سے زیادہ کمائے کڑت جائے تو جائے ، شوہر دیوث بے تو بنے ، بیوی کسی کے ساتھ بھاگ جائے تو کوئی بات نہیں ، دونوں حب مال میں مرے جارہے ہیں، مرے جارہے ہیں، مرے جارہے ہیں، مرے جارہے ہیں، بیوی کوکسی نے استعمال کرایا تو کیا حرج ہوگیا ہاں مال کا نقصان نہ ہونے یائے ، دوکان دیر سے جائے گا تو کتنا نقصان ہوگا ، اگر کارخانے جلدی نہ گیا تو اس وقت تک حردور کام نہیں کریں گے کتنا نقصان ہوجائے گا، بیوی بازاروں میں اپنی زیارت کرواتی رہے مربال کا نقصان نہ ہوجائے گا، بیوی بازاروں میں اپنی زیارت کرواتی رہے مربال کا نقصان نہ ہوجائے گا، بیوی بازاروں میں اپنی زیارت کرواتی رہے مربال کا نقصان نہ ہوجائے گا، بیوی بازاروں میں اپنی زیارت کرواتی رہے مربال کا نقصان نہ ہوجائے گا، بیوی بازاروں میں اپنی زیارت کرواتی رہے مربال کا نقصان نہ ہو۔

جیب آباد کا ایک قصہ ہے، جنہوں نے مجھے یہ قصہ تنایاان کے بیٹیج وہاں وی آئی جی تھے۔ وی آئی جی نے وہاں بلوچوں کو جمع کیا اور ان سے خطاب فرمانے گئے، یہ وی آئی جی صاحب بھی بلوچ تھے، انہوں نے کہا دیکھو ہو انتی ترقی کر گئی اور تم لوگ ابھی تک آپس کے جھڑے فساد اور مار دھاڑ میں کھنے ہوئی کر گئی اور تم لوگ ابھی تک کتا پسمائدہ ہے کچھ تو ہوش سنجالو ہوش، فرا فرا کی بات پر قبل کر دیا، نواز دا کی بات پر قبل کر دیا، سنجالو دونیا ترقی کر دیا اسے قبل کر دیا، سنجالو دنیا ترقی کر گئی تم بھی ترقی کر وا پس میں لڑائی جھڑے دوقر ویکر کی جو ہوش سنجالو دنیا ترقی کر گئی تم بھی ترقی کر وا پس میں لڑائی جھڑے سے اور قبل وغیرہ نہ کیا گئی تم بھی ترقی کر وا پس میں لڑائی جھڑے سے اور قبل وغیرہ نہ کیا گئی میں برتی کر ایک بڑھا گھڑا ہوگیا اس نے کہا حضور! بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بیویاں ہیں سونے کے برتن (ویکھے! بڈھے نے کہی بہتر بات کی) آپ لوگوں کی بیویاں ہیں سونے کے برتن وی بین ہو بات کی اس میں سے کھا تا پیتا رہے گھنٹوں لگار ہے آپ نے اسے دھولیا اور خود استعال اس میں سے کھا تا پیتا رہے گھنٹوں لگار ہے آپ نے اسے دھولیا اور خود استعال اس میں سے کھا تا پیتا رہے گھنٹوں لگار ہے آپ نے اسے دھولیا اور خود استعال اس میں سے کھا تا پیتا رہے گھنٹوں لگار ہے آپ نے اسے دھولیا اور خود استعال اس میں سے کھا تا پیتا رہے گھنٹوں لگار ہے آپ نے اسے دھولیا اور خود استعال اس میں سے کھا تا پیتا رہے گھنٹوں لگار ہے آپ نے اسے دھولیا اور خود استعال

کرنا شروع کردیا۔ ہاری ہویاں ہیں مٹی کے برتن امصا اگر کتے نے دور ہے بھی سونگھ لیا تو ہم اسے تو ژ دیتے ہیں ، یہ نئی کے برتن ہیں سونے کے نہیں ہیں اور منہاری ہیویال سونے کے برتن ہیں انہیں کتے سونگھتے رہیں ، چا شتے رہیں ، ان میں چیتے رہیں ، کھاتے رہیں ، لسم نے ذرا سا دھویا تو وہ ٹھیک ہوگیا۔ ڈی آئی میں چیتے رہیں ، کھاتے رہیں ، لسم نے ذرا سا دھویا تو وہ ٹھیک ہوگیا۔ ڈی آئی میں حب کہتے ہیں میں تو اتنا شرمندہ ہوا کہ پانی پانی ہوگیا ، میں نے جلسے ہی ختم کردیا اس بڑھے نے جھے ہولئے کے لائق ہی نہ چھوڑا۔

شوہر صاحب کو فرصت کہاں انہیں دوکان پر جانا ہے، کار خانے پر جانا ہے، کہیں ملازمت ہے وہاں پہنچنا ہے ہیوی کوبھی اتنے مائی نقصان کا تحل کہاں، اس لئے بازار ہے خریداری کا کام ہویاں کرتی ہیں ان کی مثال یہی ہے جوابھی بتائی بعنی ان کی ہویاں سونے کے برتن ہیں اس لئے کوئی بات نہیں کار خانے کا نقصان نہ ہو، دوکان کا نقصان نہ ہو، ملازمت کا نقصان نہ ہو، ایک روپے کا بھی نقصان نہ ہو وہ کان کا نقصان نہ ہو۔ یہ کہی کا ایندھن نقصان نہ ہو نے بیائے ہوی کی عزت جائے تو جائے میاں ہوی جہتم کا ایندھن ہیں تو کوئی بات نہیں، پہنے میں کی نہ آنے پائے۔ بیسب پچھ مال کی محبت میں ہور ہاہے، مال کی محبت میں کو جاؤہ کر دیا۔

عورتوں کے باہر نکلنے کی وجوہ:

عورتوں کے گھر میں نہ بیضنے کی وجوہ سے ہیں:

(۱) خوا ہش نفسانی کی تکمیل:

اليى عورت آزادى جائتى ہے مہذب خواتين كى طرح الله تَهَالكَ وَعَاليّ كى

بند یوں کی طرح گھر میں رہنا اسے پسند نہیں، یہ اللہ نَدَالَا اَلَّهُ عَلَیْنَا ہُنَا ہی بندی بنا ہی نہیں جا ہتی ہے۔ رسول اللہ مَلِیْنَا اَلَّهُ اَلَٰ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

﴿وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى﴾

میرے حبیب کی بیو یو او قسون فسی بیو تکن ، اپ گھروں میں رہا کرو
گھر کی چارد یواری سے باہر مت نکاو، و لا تب رجن تبر ج المجاهلية الاولی،
تمہیں تو ہم نے اسلام کی دولت سے نوازا، اپ حبیب کی معیت سے نوازااس
لئے کفراور شرک کے زمانے میں جس طرح عور تیں گھروں سے باہر ماری ماری
پھرتی تھیں تم ایسے مت کرو گھروں سے باہر مت نکلو، یہ کن سے فرمایا؟ امت کی
ماؤں سے ، کاش کہ آج کے مسلمان کو ماں کی شرم آجائے کہ ہماری ما کیس کیسی
بیں، اسے ماں کی شرم نہیں آتی ، تالائق اولا وجو ہوتی ہے وہ ماں کے احوال پر،
مال کے اوصاف پرنہیں چلا کرتی ۔ وہ تو امت کی ما کیں ہیں جن کے بارے میں
فرمایا:

﴿انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾ (٣٣.٣٣)

انہیں اللہ نَہُ لاَفِوَیَّعَالیؒ نے پاک کر دیا، جسے اللہ نَہُ لاَفِوَیِّعَالیؒ پاک کر دے، قرآن مجید میں اس کا اعلان فر ما دے اور وہ اعلان قیامت تک پڑھا جائے، وہ قرآن جسے پڑھ پڑھ کرمٹھائیاں کھاتے ہیں، اگرمسلمان یہ مجھ لے کہ قرآن ممل

یہ تو ہیں ہی شیطان کی بندیاں یہ باہر نگلنے سے باز نہیں آتیں آزادی چاہتی ہیں کیونکہ گھر میں تو صرف ایک شوہر ہے اور ایک پر انہیں اکتفاء نہیں بس اب زیادہ تفصیل کیا بتاؤں سجھنے والوں کے لئے اتناہی کافی ہے۔اس شیطان کی بندی کے لئے ایک شوہر کافی نہیں اس لئے مزید مزید مزید کے لئے باہر نگلی ہے۔ پہلی بات کا خلاصہ ہوا باہ کی محبت اس کی خواہش نفسانی ایک شوہر سے پوری نہیں ہوتی اس لئے خواہشات نفسانیہ کو پورا کرنے کے لئے دنیا بھر کے شوہروں کود کھنا جاہر تھی ہے۔ اس لئے باہر نگلتی ہے۔

### (۲)حب مال:

دوسری وجہ ہے حب مال ، گھر میں ہیٹھے بیٹھے شوہر کپڑے وغیرہ لا کردے گا تو کہتی ہیں بیدنگ نہیں ملتا ، بیر کپڑ ایوں اور بید کپڑ ایوں اور بیدزیورتو ایسا ہے اور یہ ایسا، زیوراور کپڑوں کی خواہش کی تھیل تہیں ہوتی جب تک کہ بازار جاکرایک
ایک چیزخود نہ خریدے، ای حب مال کی وجہ سے یہ بھی سوچتی ہے کہ یہ کام شوہر
کرے گاتو اس کے کمانے میں حرج ہوگا۔ حب مال اسے ذلیل کررہی ہے اور
ایسے ہی انہیں شوہر ل جاتے ہیں الو۔

خوانین ہوشیار ہیں (حضرت اقد س مردوں کوخوانین کہتے ہیں ، خان کی جمع خوانین ) شوہر کوالو بنانے کا ایک نسخہ عورتوں میں مشہور ہے کہ الوکی زبان شوہر کو کھلا دیتی ہیں بس اب میاں مشوالو بن گیا۔ سمجھ گئے ذرا ہوشیار رہا کریں ، بناتے ہوئے یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جن عورتوں کو معلوم نہیں کہیں وہ بھی اس نسخ بناتے ہوئے یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کہ جن عورت کوالوخر یدتے ہوئے یا کہیں پر ممل نہ شروع کر دیں۔ اگر کہیں بازار میں کسی عورت کوالوخر یدتے ہوئے یا کہیں سے بکڑتے یا بکڑ واتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ جا کمیں بیشو ہرکو پکا کر کھلائے گی ، عورتوں نے مردوں کوالو بنار کھا ہے الو ، یہ بی بیسی سوچنا جب مال نے اسے تباہ کر رکھا ہے اسے یہ خیال ہی نہیں آتا کہ بیوی کی ضرورت کی چیزیں میں لاکر دے دوں۔

# حب مال كے علاج كا مجرب نسخه:

ایک شخص نے مجھے فون پر بتایا کہ میراشروع ہی ہے یہ معمول ہے کہ میں خریداری کے لئے بیوی کو بھی بازار نہیں لے جاتا ، ضرورت کی چیزیں خودخرید کر لاتا ہوں اگر کوئی چیز جھوٹی بڑی ہو یا بدل کرلائی پڑے تو میں کئی چکرلگا لیتا ہوں لیکن بیوی کو نہیں لے جاتا ، انہوں نے ایک نسخہ بڑا بجیب بتایا کہ شادی کے بچھ دن بعد بیوی کوئی کیڑا منگوایا میں نے لاکر دے دیا اسے پہند نہیں آیا تو میں

نے اس کے سامنے وہیں ما چس اٹھائی اور اسے جلا دیا، بیوی کو پسند نہیں آر ہاتھا تو جلا کراس کا قصد ہی ختم کر دیا کہ دیکھویہ ہے اس کا علاج۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں نے بیوی سے کہد دیا کہ جب میں کوئی چیز لاؤں اور وہ تمہیں پسندنہ آئے تو بھر واپس نہیں ہے جاؤں گا بلکہ کسی دوسرے کوہدیہ دے دوں گا۔

سنسی کو بیاشکال ہوسکتا ہے کہ اس شخص نے تو نعمت کو ضائع کر دیا۔ بیہ اشكال سجيح نہيں اس ليئے كەحب مال كےعلاج كے لئے ہزاروں لا كھوں كروڑوں کا مال جلا دیا جائے ،ایک دل کا علاج ہوجائے ،اس میں سے حب دنیا نکل کر الله مَّنَا لَا لَهُ وَعِينَ لِيهِ اللَّهُ وَجَائِ وَوَمِرَ عَنِي مِينَ مِيهُ كَهِ جَهُمْ سِي نَكَالَ كر جنت میں پہنچا دیا جائے تو پیر و داستا ہے بہت سستانسخہ ہے اس لئے اس بر کوئی اشکال نہیں ہوسکتا۔ بیتو حب مال کے علاج کا اکسیرنسخہ ہے،نوٹوں کوایک ایک کر کے جلایا کریں خوب نے نئے نوٹ نکالیں بچاس بچاس کے سوسو کے روزانہ ایک ایک کرکے جلائیں اور انہیں جلتا ہوا دیکھیں، سارے نوٹ ایک ساتھ نہ جلائیں بلکہ روزانہ ایک نوٹ جلائیں۔اس طرح خواتین جومنوں بوجھ جمع کرکے رکھتی ہیں سوسو جوڑے بنار کھے ہیں ، جب بازار کئیں کوئی جوڑا پہندآ گیا خریدلیا ، ضرورت ہو یا نہ ہو کیڑے بناتی چلی جا کیں گی ، کیڑوں کی تو میں نے مثال دے دی ورندان کا حال تو ہر چیز کے بارے میں یہی ہے،ان کا علاج بھی یہی ہے کہ ایک ایک کرے روزانہ کپڑے جلائیں اور اسے جلتا ہوا دیکھیں اس ہے انشاء اللّٰدِ مِّنَا لَا لَا كَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعْمِت نَكُلْ جائے گی لیکن ساتھ ساتھ رہے بھی سمجھ لیس کہ جب تک کسی طبیب حاذق ہے با قاعدہ اصلاحی تعلّق نہ ہواس وفت تک اینے طور پر ایسا کوئی علاج نہ کریں یہ نسخے مصلح کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنے جاہئیں۔

### حضرت سلیمان علیه السلام نے بھی یہی نسخه استعمال فرمایا تھا۔

### نسخهسلیمانی:

قرآن مجيد مين حضرت سليمان عليه السلام كاقصه بكرآب في جهادكى نیت سے گھوڑوں کی اعلی اور نئینسل تیار فر مائی ، جب وہ بڑے ہو گئے تو ان کے معاینہ کے لئے تشریف لے گئے، جہاد کی نیت سے گھوڑوں کی برورش، ان کی و مکھے بھال اوران کا معاینہ سب جہاد میں داخل ہیں لیکن آپ ان کے معاینہ میں میکھا یسے مشغول ہو گئے کہ غروب آفاب سے پہلے کا کوئی معمول قضاء ہوگیا، اگر چه گھوڑوں کی نگہداشت اور دیکھ بھال بھی تو اب ہی کا کام تھالیکن الاھم فالاھم کے اصول پرزیادہ اہم کام کی خاطر غیراہم کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا مؤخر کر دیا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا غروب آفتاب سے پہلے جومعمول تھاوہ ان کے نز دیک زیادہ اہم تھا اس لئے اس کے جھوٹ جانے کا دکھ ہوا علاوہ ازیں جن معمولات کا وقت متعین ہوان کا وقت گز رجائے تو وہ قضا ہوجاتے ہیں اور جن کا وقت متعتین نه ہووہ ہروقت میں اداء کئے جاسکتے ہیں،گھوڑوں کا معاینہ دوسرے وفت میں بھی ہوسکتا تھا جبکہ وہ معمول متعنین وفت کا تھا اس لئے آپ کوشد ید قلق ہوا کہاس مشغولیت کی وجہ ہے ایک معمول رہ گیا اس قلق اور افسوس کی وجہ ہے تمام گھوڑے ذرج کر ڈالے۔ اس معمول کا قضاء ہونا منجانب اللہ مَنَالِا وَعَنَاكَ عَمَا اس کئے کہاس میں قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے مرض حب مال کانسخہ اکسیر ہے، چنانچہ اطباء باطن مرض حب مال کے لاعلاج مریضوں کو یہی نسخہ استعال كروات بين \_ رسول الله ويُقطِّين ، حضرات صحابه كرام تضحُلك بَيْعَاللَّهُ فَعَنْ اور ان کے بعدا کابرامت ہے بھی ثابت ہے کہ جس چیز ہے زیادہ محبت ہو، جو مال

زیادہ محبوب معلوم ہواور خطرہ ہو کہ اس کی وجہ سے دل میں حب دنیا پیدا ہوجائے گی ،اللّٰہ تَنَالاَکُوَتِعَالٰتَ کی محبت پراس چیز کی محبت غالب آرہی ہوتو ایسے مال کوجلا کر حب مال کاعلاج کیا گیا، یہ نسخہ تو بہت او پر سے چلا آر ہاہے۔

### عورت كاعورت سے خريد و فروخت كرنا:

بات چل رہی تھی عورتوں کے بازار جانے کی اس بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مینا بازار میں بیچنے والی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں ،عورتیں عورتیں عورتیں سے بات کرتی ہیں تو کیا اس طرح خریداری کرنا تھے ہے؟ اس کا جواب سے کہ عورتوں کورتوں کا عورتوں سے بات کرنا تو بلا شبہہ جائز ہے گریباں صرف بات کرنے کا مسئلہ ہیں بلکہ اس کے علاوہ ہے مسائل اور بھی ہیں :

- پن ماحول کااثر۔
- 🗗 عورت کا بلاضرورت گھرہے یا ہرنگلنا ، بینا جا ئز ہے۔
- وہاں خواتین کا آپس میں ملنا ایک دوسرے ۔کے کپڑوں کو زیور کو اور فیشن کو دیکھنااس سے حب مال ہڑھتی ہے۔
  - 🕜 دو کا نوں پرمختلف چیز وں کود کیھنے سے مال کی ہوں اورمحبت بڑھتی ہے۔

آخری دونوں مسکوں کا تعلق اصلاح قلب سے ہے، دل میں حب مال کا مرض طاہری اعضاء کے گناہوں سے بدتر ہے، تمام گناہوں کی جڑیہی ہے، ہر گامرض طاہری اعضاء کے گناہوں سے بدتر ہے، تمام گناہوں کی جڑیہی ہے، ہر گناہ اس سے پیداہوتا ہے۔رسول اللہ ﷺ کا آپھی کا آپھی کے فرمایا:

﴿الا وان في البجسد منضغة اذا صلحت صلح

#### الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب، (صحيح مسلم)

انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سائکڑا ہے سارے جسم کی صحت اور فسادیعن نیکی اور بدی کامدارای پر ہے وہ چھوٹا سائکڑا ول ہے۔ اگر دل میں اللہ تَدَلاَ وَقَعَالَٰنَ کی اطاعت میں کی محبت اور فکر آخرت ہوتی ہے تو ایک ایک عضواللہ تَدَلاَ وَقَعَالَٰنَ کی اطاعت میں رہتا ہے کوئی عضونا فر مانی نہیں کرتا آئکھ، کان ، نائ، زبان ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ سارے کے سارے اللہ تَدَلاَ وَقَعَالَٰنَ کی اطاعت میں لگے رہتے ہیں اور اگر دل میں فساو ہے حب و نیا ہے ، حب مال ہے ، حب جاہ ہے ، فکر آخرت سے خالی ہے۔ میں فساو ہے حب و نیا ہے ، حب مال ہے ، حب جاہ ہے ، فکر آخرت سے خالی ہے۔ تواس جسم کا ایک ایک عضواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے گا۔

عورت خریداری کے لئے گھر سے باہر نکلتی کیوں ہے؟ جب بیویاں شوہروں کے لئے خرید کرلاتی ہیں تو وہ بسند کر لیتے ہیں اس کے برنکس کیوں نہیں کر لیتے شوہر خرید کرلائے ہیوی اسے قبول کرلے۔

# خريداري كالصحيح طريقه:

اب سنئے خریداری کا سیح طریقہ، بیوی کپڑے کے بارے میں چھے باتیں بتادے:

- 🗗 کپڑے کی شم ،ریشمی جا ہے یا سوتی ۔
  - 🗗 رنگ کون ساحیا ہے۔
    - 🕝 پھولدار ہو یا ساوہ۔

- 🕜 پھول کارنگ کیا ہوا ور کپڑے کی زمین کارنگ کیا ہو۔
  - 🙆 پھول بڑا ہویا جھوٹا درمیانہ۔
    - 🛈 كتنے ميٹر ہو۔

جب وہ بیسب با تیں بتاد ہے تو آپ بازار جاکر دیکھیں اس متم کا کیڑا اگرل گیا تولاکر دے دیجئے اور نہیں ملاتو آکر بتادیں کہ بیگم صاحبہ! آپ نے جیسی فرمائش کی تھی وہ تو پوری نہ ہوسکی ہاں اس سے ملتا جلتا ایک کپڑا مل گیا ہے اس سے کتران کٹواکر لایا ہوں۔ بس ایک بار لے جائیں اگر کہے کہ یہ مجھے پسند نہیں تو بتادیں بس یہی کپڑا تھا جو تہ ہیں وکھا دیا اور ہے ہی نہیں اگر یہ پسند نہیں آتا تو اس سے اجھے کپڑے کی امید چھوڑ دو، ہال معمولی ٹھالا دیتا ہوں وہ بہن لوکوئی بات نہیں۔

جوتے کی خریداری کا طریقہ تو بہت ہی آسان ہے۔ جو توں کے نمبر تو چلے ہوں ، نمبروں سے جونے کی پیائش کا بتا چل جاتا ہے مختلف کمپنیوں کے نمبروں میں جوفرق ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ فلاں کمپنی کا نمبر کچھ بڑا ہوتا ہے فلاں کا کچھ چھوٹا بس جوتے کا نمبر معلوم کرلیں اور کچھ نمونہ بھی ، گھر میں کس نمبر کا جوتا استعال ہوتا ہے وہ تو معلوم ہی ہوتا ہے مزید احتیاطاً پوچھ بھی لیس پھر کسی وھاگے سے جوتے کا تلانا پ لیس ، دھاگا بازار لے جائیں ، دو کا ندار سے کہیں کہ دیں کہ اگر کیھے کہیں کہ دیں کہا تا ہا دھاگے سے ناپ لیس ساتھ دو کا ندار سے رہمی کہ دیں کہا گر ذراح چھوٹا بڑا ہوا تو پھر آکر تبدیل کرالیں گے ، بدلنے پرتو دو کا ندار راضی ہوجاتے ہیں ورنہ بدلنے پرتو دو کا ندار راضی ہوجاتے ہیں ورنہ بدلنے پر تیں بلکہ پچھ جان پیچان ہوتو واپس کر لیس کے ، بدلنے پرتو دو کا ندار راضی ہوجاتے ہیں ورنہ بدلنے پر

سب ہی راضی ہوجاتے ہیں۔

اگر کوئی عورت اس طریقے پر راضی نہیں ہوتی تو اس سے تو بہتر تھا آپ کوئی گدھی اپنے گھر لے آتے ایسی عورت سے گدھی بہتر ہے اسے کسی بھی قسم کی گھاس ڈالیس وہ کھالے گی انشاء اللہ نَہٰ لائے فَتَعَالنّہ۔

# بيوى كوشو برند بنا كين:

اصل چیز ہے وینداری جب انسان بورا دیندار بن جاتا ہے تو اس کے تمام معاملات درست ہوجاتے ہیں،شریعت میں ہر کام کا ایک طریقہ ہے اگر انسان اس کےمطابق چلے تو راحت ہی راحت ہے۔میاں بیوی میں آپس میں تعلّق ایبا ہو کہ شو ہر شو ہر ہے اور بیوی بیوی ہے، اس کا اثر شادی کے بعد متصل ہی ظاہر ہونے لیکے تو آسانی ہوتی ہے۔ شادی سے پہلے ہی مردیہ طے کرلے کہ میں مردر ہوں گا بیوی کی بیوی نہیں بنوں گا اور بیوی شادی ہے پہلے بیسوچ لے کہ میں شادی کسی مرد ہے کروں گی عورت ہے نہیں کروں گی پھروہ مردر ہے گا میں اس کی بیوی رہوں گی ،شادی ہے پہلے طے ہوجائے تو اچھا ہے ور نہ شادی کے بعد متصل میاں بیوی یہ طے کرلیں یہ ہے مرد، یہ ہے عورت، اگر ای وقت فیصلہ کرلیا تو بوری زندگی راحت اور سکون سے گزرے گی دنیا کی زندگی بھی اور آ خرت کی زندگی بھی اوراگراس وقت طےنہیں کیا شروع میں تو پیہو گیا کہ جو پچھ بھی بیوی نے کہا فوز العمیل تھم بجالا ئے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ بیتو ہے عورت اور میں ہوں مرد، میں اس کا شوہر ہوں بیرمیری بیوی ہے، بیمعاملہ تو سیخ تہیں۔

ابھی چندروز ہوئے پٹھانوں کے علاقے کے کسی دیہات سے خط آیا

ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میری شادی ہوئی تو سسرال میں کہیں پردے کا نام ونشان بھی نہ تھااور نہ ہی میرے خاندان میں پر دہ تھا بلکہ پر دے کو براسمجھتے تھے، تصور ہی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ شرعی پر دہ ہو سکے گا مگر اللہ مّنا کافکوئٹات کے فضل وکرم ہے پہلی ہی رات میں صلوۃ الحاجۃ پڑھ کر دعاء کی ، بیوی کے پاس گئے تو سب ے پہلا کام کیا؟ نماز پڑھی، دورکعت نماز پڑھ کراللہ ہے خوب روکر گڑ گڑا کر دعاء کی اس کے بعد تین گھنٹے تک بیوی کوتبلیغ کی یہاں کے بیانوں کا خلاصہ نیوڑ کر بیوی کے سامنے رکھ دیا، اللہ تَبَالاَ وَقَعَالنَّ نِے اسے مِدایت عطاء فرما دی اس نے بکا عہد کیا کہ اب میری زندگی اسلام کے مطابق ہوگی اس کے بعد آپس میں میاں بیوی سے ہیں، میاں بیوی بننے کا جومقصد ہوتا ہے اس کی تکیل سے پہلے اے مسلمان کیا اس کے بعد اس مقصد کی تکیل کی ۔ لکھتے ہیں اس کا اثر بحمہ اللہ تَمَالِكُ وَعَالِنَا مِيهِ وَاللَّهِ مِهِ لِي إِن كِيسرال مِيل بين كركهرام مج كيا كه بدكيا موكيا؟ مگراس عورت نے بہت بڑے جہاد کا ثبوت دیا، پھرمیرے خاندان میں بھی کہرام مج گیا وہال بھی دونوں میاں ہوی نے ہمت سے کام لیا اورسب شیاطین کو مایوس کر دیا جوسالوں ہے آس لگائے بیٹھے تھے معلوم نے ناکس چیز کی آس لگائے بیٹھے تھے؟ سب کی تمناؤں پریانی پھیردیا۔

یہ قصہ میں نے اس پر بتایا کہ اگر شروع ہی ہے میاں بیوی یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم دونوں اللہ تَدَافِقَةَ اللّٰہ کَ بندے ہیں اس لئے اللہ تَدَافِقَةَ عَالَا کے حَمَّم کے مقابلے میں ہم اپنی تمام خواہشات کو قربان کردیں گے تو پھر معاملہ بہت آ سان ہوجائے گا اور اگر کسی نے شروع میں نہیں کیا تو چلئے اب کوشش کرلیں، شوہر بیوی کو مجھائے کہ لیل ! میں تو شوہر ہوں تم بیوی ہو پچھ تو خیال کرو کہ شوہر شوہر ہوتا ہے بیوی بیوی ہوتی اللہ تَدَافِقَةَ اللّٰہ کے مقالے کہ اللّٰہ اللّٰہ کَالٰہ اللّٰہ کَالٰہ کُورِ کُورُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُورِ کُور

کے معاف کرومیں کیوں تمہاری بیوی بنوں مجھے اللہ نَدَالْاَدُوَا عَالَیٰ نے مرد بنایا ہے میں عورت نہیں ہوں تم عورت ہو بیوی ہو میں شوقبر ہوں تو شاید سمجھ میں بات آجائے ،اپنے اعمال کی اصلاح کریں بیویوں کے لئے ہدایت کی دعاء بھی کریں کوشش بھی کریں۔
کوشش بھی کریں۔

کہیں کہیں معاملہ برعکس بھی نظر آر ہا ہے اپنے متعلقین میں سے بعض خواتین کے حالات ایسے سننے میں آرہے ہیں کہ خواتین مردوں سے اینے شو ہروں سے دینداری میں بہت آ گے ہیں بہت آ گے،شو ہرصا حب کوبھی ھینج تصینج کر دیندار بنار ہی ہیں،شو ہرصاحب حالات نہیں لکھتے تھے شادی کے بعد بیوی نے مجبور کر دیا کہ حالات لکھا کریں اپنی اصلاح کروائیں، بحد اللہ تعالی ا پسے حالات بھی ہیں۔اللہ تَاکافِکَقَعُالیٰ کے فضل وکرم سے خواتین کی ایک قسم اور بھی ہے وہ یہ کہوہ بہت او نیجے معیار کی نیک بننا جا ہتی ہیں ان کے شوہر انہیں تہیں بننے دیتے ،ان کے پریچ آتے ہیں کہ ہم بردہ کرنا جاہتے ہیں شوہرنہیں كرنے ديتے، وعظ سننے كے لئے آنا جاہتے ہيں شوہرنہيں آنے ديتا، ايك خاتون نے اینے حالات کی اطلاع دی کہ میں نے آپ کی کتاب''شرعی پردہ'' یر حی تو طے کرلیا کہ سب غیرمحرموں سے بردہ کروں گی مگرمیرا شوہر کہتا ہے کہ تجھے یر دہ نہیں کرنے دوں گا،آج تو بر دہ کرے گی پھرتو تہجد شروع کرے گی پھرتو نفل روزے رکھنا شروع کرے گی اس ہے مجھے نقصان پہنچے گا پھر بھی کہے گی مجھے فلاں جگہ پروعظ سننے جانا ہےتو میں تو مرجاؤں گا تیری نیکی اور بزرگی میں اور پھرتو مجھے یہ کہے گی کہ ڈاڑھی رکھو پھرمیرا کیا ہے گا۔ میں شوہر سے بہت ذرتی ہوں بہت روتی ہوں اور بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں بہت می خواتین اس طرح کے حالات بتاتی رہتی ہیں ،اللہ تَدَاؤکؤوَّ عَالیٰٓ ان کی مد دفر ما سیس اور بے دین ماحول

عورت کے بندے اورمعاشرے ہے ان کی حفاظت فر مائیں۔

# مردحاً کم ہے:

مرد کو اللّٰہ تَنَالْاَوْدَوَّعَالٰ نے قوت عطاء فرمائی ہے اور است عورت پر حاکم بنایا ہے

﴿الرجال قومون عملي النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله والتمي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبير ١٥ ﴿ ٣٣.٣) "مردحاتم بین عورتوں براس سبب سے کداللہ تمالی و اللہ تا اللہ تعالی نے بعض کوبعض برفضیات دی ہے اور اس سبب سے کہ مردوں نے اینے مال خرج کئے ہیں ،سونیک عور تین اطاعت کرتی ہیں ،مرد کی غيرموجودگي ميں بحفاظت الہي نگهداشت کرتی ہيں،اور جواليي ہوں کہ تہمیں ان کی بدد ماغی کا اندیشہ ہوتو انہیں زیانی نصیحت کرو اورانہیں ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا حچوڑ دواورانہیں مارو پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کردیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو، بلاشبہہ اللہ مَنگلافِقَةَعَالیّ بڑے رفعت اور عظمت والے

مردوں پر بے دین کا ایک وبال میجھی ہے کہ خود حاکم ہوتے ہوئے

عورت کے محکوم ہے ہوئے ہیں، دراصل بیاللّٰد تَنَهٰ الْاَلَا عَالِمَ ہموتے اس کے عابی ہوئے اس کے ان کی عورتنس ان کے تابع نہیں ہوتیں اور بیدڈاڑھیاں منڈا منڈا کر اسے کن ان کی عورتنس ان کے تابع نہیں ہوتیں اور بیدڈاڑھیاں منڈا منڈا کر اسے کمزورہوتے جارہے ہیں کہ اہم معاملات میں عورتوں سے مشورے کرنے گئے جب کہ رسول اللّٰہ ﷺ کا ارشاد ہے:

﴿اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاء كم وامركم شورى بينكم فظهر الارض خيرلكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخيلاء كم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خيرلكم من ظهرها ﴾

(رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب)

فرمایا کہ جب تک بین خوبیاں دنیا میں رایں گدام کا نیک ہونا، ادر مردوں کا باہم مشورہ کرنا اس وقت تک تہارے لئے زمین کی بشت اس کے بیٹ سے بہتر ہے یعنی موت سے زندگی بہتر ہے، اس لئے کہ زندگی تو ہ آخرت بنانے کے لئے اور ان اچھے حالات میں آخرت بنی جائے گی اور جب ونیا میں تین خرابیاں پیدا ہوجا کیں: جب حکام شریر بن جا کیں، مالدار بخیل بن جا کیں اور مردعورتوں سے مشورے کرنے گیس تو جا کیں، مالدار بخیل بن جا کیں اور مردعورتوں سے مشورے کرنے گیس تو تہاری ہوگی ان حالات میں آخرت بہتر ہے اس لئے کہ وہ زندگی جم کی طرف لے جارہی ہوگی ان حالات میں آخرت نہیں ہے۔

عورت کی عقل ناقص ،اس کا دین بھی ناقص پھرا ہے حب مال اور حب

جاہ کا مرض بھی لگا ہوا ہے، عورتوں میں بیرجار بیاریاں عام میں یا بیر نہیں کہ بیاری تو ایک ہی ہے''حب دنیا'' اوراس کی جارشاخیس ہیں۔رسول اللہ ﷺ کا نے فر مایا:

### "عورتوں میں عقل اور دین کی کمی ہوتی ہے۔" (متفق علیہ)

اہم کاموں میں خواتین سے مشورہ نہ لینے کے بارے میں اللہ اور اس
کے رسول خلی گائی گائی کے واضح فیطے ہیں، خواتین کواس میں اپنی خفت نہیں محسوس
کرنی چاہئے جیسے جسمانی قوت اور دل کی شجاعت میں اللہ تَدَلاَ الْمُوَّالَةُ فَی مردول کونو قیت دی ہے اور خواتین کو بھی اس کا اعتراف ہے اللہ تَدَلاَ الْمُوَّالَةُ کَی مردول کونو قیت دی ہے اور خواتین کو بھی اس کا اعتراف ہے اللہ تَدَلاَ اَ مُوَّالِينَ فَعَلَى میں اس تقدیر میں اپنی خفت نہیں محسوس کرتیں ای طرح اللہ تَدَلاَ اَ وَقَتَ عَقَلَى میں مردول کونو قیت دی ہے، قوت جسمانیہ اور قوت قلبیہ کی طرح قوت عقلیہ میں بھی خواتین کا کوئی اختیار اور کوئی قصور نہیں اللہ تَدَلاَ اَ کَا فَقَدِیر پر اور مسلمت و حکمت اس میں ہے خواتین کو یہ سوچ کراللہ تَدَلاَ اَ کَی تقدیر پر اور مسلمت و حکمت اس میں ہے خواتین کو یہ سوچ کراللہ تَدَلاَ اَ کَی تقدیر پر اور مسلمت و حکمت اس میں ہے خواتین کو یہ سوچ کراللہ تَدَلاَ اَ کَی تقدیر پر اور مسلمت و حکمت اس میں ہے خواتین کو یہ سوچ کراللہ تَدَلاَ اَ کَی تقدیر پر اور مسلمت اس میں اللہ مُنظِین کے فیصلوں پر خوش رہنا چاہئے۔

#### خلاصه:

ایک ہار مختصر ابھرلوٹا دول کہ خواتین سے معاملہ کس طرح کیا جائے۔خواتین سے معاملے کی تین قشمیں ہیں:

- صدودالله پرقائم رکھنے میں ذرابھی رعایت نہ کی جائے۔
- 🗗 اہم کا موں میں عورتوں ہے مشورہ اوران کی رائے قبول کرنے سے احتر از کیا

جائے۔

و ان سے خدمت وغیرہ لینے اور حسن معاشرت میں ان کی زیادہ ہے زیادہ اسے زیادہ کی جائے۔ رعایت کی جائے۔

الله تَهَاكَ مُسلمانوں کو مسلمان بنادیں، دین کی میخ فہم، دین صحیح عمل اور دین پراستقامت عطا فر مائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين كالآ نافِسَم آباد ۱۷ \_ کراپی

فقيال عصرفي الم محفرات سرمفتي ريث بدأ حدما رمالتانان وعظ: ص: **ال** مامع مسجد والألاف أء والارشاد نظم آبا د كراجي بمقام بعدنمازعه بوفت: تاریخ طبع مجلد: جادی الآخره بهای حسان پزشنگ پرلیس فون:۱۹۱۰۱۹۰۱۲-۲۱۰ مطبع: ناشزت كِتَا المِنْ الْكِينَ الْمِسْمِ آبَادِيَّا \_ كرابى ١٠٠٥، فون:۱۲۳۲۱-۲۱- فیکس:۱۲۳۸۱۲۳-۲۱

#### وعظ

### عيدي

(۱۳ ، ذي القعده ۱۵ ۱۳ اه)

الحمدالله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيات اعتمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا هادى له و نشهدان لا الله الا الله و حده لا شريك له و نشهدان ان محمدًا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله و صحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله

#### الرحمن الرحيم،

والعديت ضبحا ٥فالموريت قدحا٥فالمغيرت صبحا٥فاثرن به نقعا ٥فوسطن به جمعا ٥ان الانسان لربه لكنود٥وانه على ذلك لشهيد٥وانه لحب الخير لشديد٥افلا يعلم اذا

#### بعشر مافي القبور 0وحصل مافي الصدور 100 ربهم بهم يومئذ لخبير 0

اس چھوٹی سورۃ میں اللہ نَہ الافقان نے انسان کا ایک مرض اوراس کا علاج بتایا ہے۔ دنیا میں جب کوئی بیار ہوتا ہے تو اس کے حالات کے مخلف مراحل ہوتے ہیں ایک توبید کہ عام حالات کے خلاف وہ اپنے اندر پجھ تغیر محسوس کرتا ہے جب انسان اپنے عام حالات میں پچھ تغیر محسوس کرتا ہے جب انسان اپنے عام حالات میں پچھ تغیر محسوس کرنے ہے کہ اس میں کوئی بیاری پیدا ہو چگی ہے اس کے بعد کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جا تا ہے وہ بیاری کی شخص کرتا ہے کہ کون می بیاری ہے جس کی ہجہ سے اس کی حالت میں تغیر بیدا ہوگیا ہے بھر وہ حالات سے بیاری کی تشخیص کرنے کے بعد اس کے اسباب کا کھوج لگا تا ہے، بیاری کیوں بیدا ہوئی اس کے اسباب کی موج کے بیاری کیوں بیدا ہوئی اس کے اسباب کی ہیں بھروہ علاج کرتا ہے کتنے مراحل ہوگئے:

- علامات کھھالی ظاہر ہور ہی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیار ہے۔
- ڈاکٹر یا تھیم کودکھا تا ہے تو وہ دیکھے کر فیصلہ کردیتا ہے کہ یہ بیار ہے اس میں
   فلان مرض ہے۔
  - طبیب مرض کے اسباب معلوم کرتا ہے کہ بیمرض کیوں ہوا۔
    - **②** پھرطبیباس مرض کاعلاج کرتا ہے۔

علاج کا میچ طریقہ یہی ہے کہ مرض کے اسباب کاعلم ہوتو علاج سیجے ہوتا ہے اور اگر اسباب کاعلم نہیں تو پھر جننے بھی انجکشن لگاتے رہیں ، آپریشن کرتے رہیں ، چیر پھاڑ کرتے رہیں ،اپنٹی بائیلک کھلاتے رہیں علاج شیجے نہیں ہوتا۔

# انسان ناشکراہے:

اس سورة میں بہ جاروں مراحل موجود ہیں۔اللہ نَہُ اَلْکُوکُوکُالْنَ نے اس سورہ کی پہلی پانچ آیات میں انسان کے بیار ہونے کی بیعلامت بتائی ہے کہ گھوڑ نے و این مجازی مالک کے ذراسے اشارے سے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں مگر انسان اپنے مالک حقیقی کی اطاعت نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ انسان بیار ہے اس لئے کہ مملوک کا اپنے مالک سے جیسی اطاعت شعاری کا تعلق ہونا چا ہے اس میں وہ نہیں ،آگے انسان کا مرض بتایا:

#### ان الانسان لربه لكنوده 💝

اس میں مرض ہے ہے کہ بیانے رب کا بہت ہوا ناشکرا ہے، بہت ہوا نافر مان، مرض کی شخص بھی اللہ تنکافیونی آنے ایسی فر مائی کہ ہوئے شدو مد سے ہوئے دی تاکید سے: ان الانسان، ابن کے ساتھ بیان شروع کیا جس کے معنی ہے ہیں کہ ہے بات جواب ہم بنار ہے ہیں محق ہے بینی بات ہے اس میں ذرہ ہرابر شک شبہ نہیں لکنو د، لام تاکید ہے جواب قتم ہے کنود نکرہ ہے اس میں ذرہ ہرابر شک شبہ نہیں ۔ لکنو د، لام تاکید ہے جواب قتم ہے کنود نکرہ ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ چھوٹا سا ناشکر انہیں بہت بردا ناشکرا ہے، پھر جملہ اسمیہ ہے وہ بھی تاکید کے اللہ تنکافیونی آن تاکیدوں پرتاکید ہی اور تسمیں اٹھا اٹھا کے کرفر ماتے ہیں کہ اس میں مرض کیا ہے کہ بیا ہے رب کا ناشکرا ہے اور ناشکری بھی تھوڑی سی نہیں کرتا بہت بردا نافر مان ہے بہت بردا نافر مان، یہ مرض ''ام بھی تھوڑی سی نہیں کرتا بہت بردا نافر مان ہے بہت بردا نافر مان، یہ مرض ''ام اللہ اللہ مراض'' ہے یعنی جتنی بھی بیاریاں دنیا کو تباہ کرنے والی، آخرت کو تباہ کرنے والی، اللہ تنکافی کو تباہ کرنے والی، دل کو ہروقت پریشان رکھنے والی جتنی بھی بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جز اور بنیاد ہے کہ اللہ تنکافی کو تنان کی بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جز اور بنیاد ہے کہ اللہ تنکافی کو تنان کی بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جز اور بنیاد ہے کہ اللہ تنکافی کو تنان کی بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جز اور بنیاد ہے کہ اللہ تنکافی کو تنان کی کو تباہ کی کو تباہ کو تباہ کی بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جز اور بنیاد ہید ہے کہ اللہ تنکافی کو تنان کی بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جز اور بنیاد ہیں کو تباہ کو تباہ کو تباہ کو تباہ کی بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جز اور بنیاد ہیں کو تباہ کی بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جز اور بنیاد ہیں کی بیاریاں ہیں ان سب بیاریوں کی جز اور بنیاد ہیں کو تباہ کو

ناشکراہے۔اس کے بعداس مرض کے اسباب بیان قرمائے کہ ناشکرا کیوں ہے: (انه لحب النحیر لشدید)

یہاں بھی وہی تا کیدیں: اِنَّ ، ہم جو بیاری کا سبب بتا کیں گے وہ بقینی سر

# انسان مريض حب مال:

وهسب كيا بي اس كول من مال كى محبت بهت زياده به: ﴿وانه لحب الخير لشديده﴾

اِنّ جیسے پہلے تفصیل بتائی کہ اس کا مطلب ریہ ہوتا ہے کہ یہ بات محقق ہے۔ یقینی ہے۔ لشد ید، یہاں بھی وہی لام تاکید جواب قسم ہے، شم اٹھا کرفر مار ہے ہیں، شدید کے معنی میں ہی شدت ہے پھر مزید شدت بتانے کے لئے تنگیر تعظیم کے لئے ہے، بلاشمہہ یقینی بات ہے کہ ریانسان مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے، بہت ہی شخت، مال کی محبت اس کے دل میں بہت زیادہ ہے، رسول اللہ یقین بیٹ نے فرمایا:

#### **﴿حب الدنيا راس كل خطيئة﴾ (رزين وبيهقي)**

ہرگناہ، ہرنافر مانی، ہر تباہی، ہر بربادی دنیا کی بھی آخرت کی بھی اس کی جڑے حب مال سب تباہیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں، آگے اس کا علاج بیان فر مایا کہ روزانہ پھھ وقت نکال کر سوچا کریں کہ ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ مال ودولت اور منصب وعزت سب بھی بہیں رہ جائے گا، حساب و کہاب ہونے والا ہے، اللہ تہ اللہ قال کے سامنے پیشی ہوگی پھر:

﴿ فريق في الجنة و فريق في السعير ﴾ (٣٢)

مَیْنُونِ فَکْمُمُ ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت جمنم میں، یااللہ!
ہم سب کو اصحاب جنت میں داخل فرما، ایسے اعمال کی تو فیق عطاء فرما، ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے دلوں سے مال کی محبت نکال کراپنی محبت سے قلوب کو منور فرمادے۔

### عيدى حب مال كاسبب:

آج میں جومسکلہ بتاتا جا ہتا ہوں اسے جب لوگ سنیں گے تو انہیں بڑا عجیب معلوم ہوگا، بہت سے لوگ جیٹے اٹھیں گے: ﴿هذا شی ء عجیب﴾ (۵۰٪)

یہ بڑی عجیب چیز ہے بڑی عجیب چیز، جب دین کی فکر ہی نہ ہودین سکھنے کی طرف توجہ ہی نہ ہوتو وین کی با تیس تو عجیب لگیس گی ہی۔ جومسکلہ بتانا جا ہتا ہوں وہ ہے عید کے دنوں میں عیدی کالین دین۔عیدی کے لین دین میں کتنے

مفاسد بین ، کتنی خرابیان بین اور بدلین دین کیون موتا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کی تفصیل نمبر دار بتا تا ہوں:

- 🕕 اگر عیدی کالین دین ہو دوسرے لوگوں ہے جیسے دوستوں کے بچوں کوعیدی دیتے ہیں رشتے داروں کے بچوں کوعیدی دیتے ہیں پھروہ بدلے میں ان کے بچوں کوعیدی دیتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی خرابی بیہ ہے کہ بیقرض ہے۔ کہنے کوعیدی ہے، کہنے کواظہار محبت ہے، کہنے کو مدیہ ہے تحفہ ہے مگر دراصل لینے والا اور دینے والا دونوں مجھتے ہیں کہ بیقرض ہے۔ یہ کسی رشتے وار کے بیچے کوعیدی ویتا ہے تو اس کا خیال میہ ہوتا ہے کہ وہاں سے مع سود کے وصول کرے گا دس رویے دیئے تو بدلے میں پندرہ مکیس گے ای نیت ہے دیتا ہے۔اس پر ایک دلیل بھی س لیں چندروز ہوئے کسی نے خط میں لکھا کہ ہم نے اپنے بھائی کے بچوں کوعیدی دی تو وہ لے ہیں رہے تھے۔ بھائی کی بیوی نے بچوں کونع کیاروکا کہ مت لواجے نے بھربھی لے لی تو یجے کی ماں نے جلدی ہے اپنے پاس سے رویے نکال کر مجھے بکڑا دیئے۔ بیڈو ایک واقعہ مثال کے طور پر بتا دیا کہ وہ تمجھ رہے ہیں کہ بیقرض ہے۔ دینے والا کیچھ بھی کے مگر لینے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے بیاداء نہیں کیا تو ہمیشہ کے لئے اس کا زیراحیان زیر باررہوں گا۔سوایک خرابی تو یہ کہ بلا ضرورت شدیدہ قرض کیوں دیا اور لینے والے نے بلاضرورت شدیدہ قرض کیوں کیا۔
- ووسری خرابی میہ کہ اس قرض میں میہ سہولت بھی نہیں کہ قرض لینے الا جب چاہیں کہ قرض لینے الا جب چاہیں کہ قرض کمخصوص چاہے واپس کر کے قرض کے بوجھ سے سبکدوش ہوجائے میہ قرض مخصوص وقت میں ہی اداء کیا جاتا ہے قرض لینے والا موقع کا منتظرر ہتا ہے کہ اس

موقع پردوں گااس سے پہلے قرض دینے والاکتنائی اصر ارکر سے تو بھی قرض وصول کرنے والے ہیں ہوتا ہے کہ وصول کرنے والے ہیں ہوتا ہے کہ دے گا کیسے نہیں ،گلا دیا کر وصول کریں گے بلکہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ وصول کریں گے بلکہ جتنا دیا جاس سے زیادہ وصول کریں گے۔ یہ بیس کہ جتنی جلدی ہوسکے اداء کر دیا جائے بلکہ مدتوں چلتا ہے ،کسی نے کسی ہوں کو عیدی دے دی اب جب تک بیشادی نہیں کرے گا۔ کرے گا چوں کو عیدی دے دی اب جب تک بیشادی نہیں کرے گا۔

سے بیری قباحت یہ کہ اس سے دراشت کا نظام پورے کا پورادرہم برہم ہوجاتا ہے۔ واللہ اعلم کتے لوگوں کے حقوق انسان اپنے ذھے لے کرمرتا ہے حقوق اللہ تو تو بہ سے معاف ہو کتے ہیں مگر حقوق العباد جب تک اداء نہیں کرے گا معاف نہیں ہوں گے خصوصا دراشت کے بارے میں حصہ شرعیہ پورا پورا نہیں دیا جاتا تو اس پر اللہ تنگلا کے گھالٹ کی طرف سے بہت سخت وعیدیں ہیں، قر آن مجید میں احادیث میں بھی بہت سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تنگلا کے گھالٹ فر آن مجید میں احکام کی تفاصل زیادہ بیان نہیں فرما میں مگر وراشت کا مسلہ اتنا اہم ہے کہ ایک ایک جزئیہ بہت تفصیل سے اللہ تشکلا کے گھالٹ قر آن مجید میں بتارہ ہیں کہ کوئی فلاں فلاں وارث چھوڑ کر مرگیا تو فلاں کا اتنا حصہ اور فلاں کا اتنا حصہ اتنی اہمیت ہے اس کی پھر دراشت کا احکام بیان فرمانے کے بعد آخر میں دھم کی دے دی وعید سنادی کہ بیاللہ تشکلا کو گھالٹ کی صدود پر پورانہیں اترے بیاللہ تشکلا کو گھالٹ کی صدود پر پورانہیں اترے کے بعد آخر میں دے گا اس کے لئے دنیا واقرت میں بہت سخت عذا ہے ہوگا بہت شخت تنبیہ کردی۔

# تقسيم وراثت كي اجميت:

ال موفع برايك بات براتا چلول كه حضرت مولانا شاه عبدالعزيز وَيِحْمَ كُلُولُهُ مُعَالِيٌّ

تبلینی جماعت کے مشہور سربراہ بہت بڑے عالم بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مجھ سے بہت محبت فرماتے جب تک صحت رہی یہاں تشریف لاتے تھے میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ پھر جب کبری اورضعف کی وجہ سے یہاں تشریف نہیں لاسکتے تھے توایک بار مجھے پیغام بھیجا کہ ضروری کام ہے، میں حاضر ہوا تو فرمایا شریعت کے مطابق تقلیم وراثت میں بڑی کوتا ہیاں ہوتی ہیں،اچھےاچھے دیندارگھرانے اس مہلک مرض ہیں مبتلا ہیں، دنیا کی محبت ہیں تچینس کراپی عاقبت بر با د کر بیٹھتے ہیں ،اس لئے شریعت کےمطابق تقسیم وراثت کی اہمیت اوراس میں جوغلطیاں کی جاتی ہیں ان کی تفصیل پر کوئی رسالہ کھو۔اس فتم کے تقاضوں کا عمومًا میرے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے بعنی عدیم الفرصتی اورتحریر کی عدم اہلیت کا منجح اور معقول عذر بیان کر کے سبکدوش ہوجا تا ہوں ،مگر اس تقاضے کی نوعیت نے زبان ہر مہر سکوت لگا دی،'' نہ یائے رفتن نہ جائے ما ندن ' كے عالم ميں سوچ رہاتھا كديہ وقتى تقاضا ہے ميں جاكرا ہے مشاغل ميں لگ جاؤں گااور بات ختم ہوجائے گی مرحضرت شاہ صاحب خداداد بصیرت سے غالبًا میری اس کیفیت کو بھانپ گئے اور جیب ہے رقم نکال کرارشاوفر مایا کہ بیہ رسالے کی طباعت وغیرہ کے مصارف کے لئے ہاللہ تَمَالِکَاکَتُمَالِیّ باتی مصارف کے لئے بھی انتظام فرما ویں گے۔ بیرقم کیاتھی ایک زنجیرتھی ایسا پکڑا بلکہ ایسا جکڑا کہسب داؤ ج ہرن ہو گئے جیرت کی انتہا ندر ہی کہ اللہ مَنَالْدَوَعَالَ نے ان حضرات کوصیادی کی کتنی بڑی صلاحیت عطاء فر مائی ہے، جب کوئی راہ فرار نظر نہ آئی تو مستعینا بالله سب مشاغل کوموخر کر کے رسالہ مرتب کیا جس کا نام ہے '' شریعت کے مطابق تقسیم وراثت کی اہمیت'' جب میں نے بیرسالہ حضرت شاہ صاحب رَيِّعَمُ للدَّهُ مُعَالِيٰ كَي خدمت مِن بيش كيا تو چونكه وه خودلكه نبيس سكتے تھے اس کئے کسی دوسرے سے تکھوایا کہ میں اینے تمام تبلیغی بھائیوں کو وصیت کرتا

ہوں کہ ہرشہر میں ہر جگدا جہ کا بلوا کمیں اس اجہ کا میں بیٹے کراس کتاب کوسا منے رکھیں اور اس پر ایک دوسر ہے ہے وعدے لیں کہ آیندہ ہم لوگوں میں ورافت اس کے مطابق تقییم ہوا کرے گی۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی محد شفیع صاحب نے رکھی کا انہوں نے اس کتاب پر کھوایا ، حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ اس کی بہت اہمیت ہے بہت زیادہ اور میر ہے بارے میں تعریفی کلمات لکھا کہ اس کی بہت اہمیت ہے بہت زیادہ اور میر ہے بارے میں تعریفی کلمات لکھے کہ اس نے بہت اچھی کیوں نہ ہو اس نے بہت اچھی کیوں نہ ہو اس چیم کیوں نہ ہو اس چیم کیوں نہ ہو اس چیم کیا ہے کہ اس کی بہت اس کتاب کا فائدہ ای صورت میں ہوگا جب کے مسلمان اس کے مطابق عمل کریں۔

وہ کتاب چپوا کرمفت تقلیم کردی گئی، ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ وہ کتاب اتن چپتی اتن چپتی کہ ماہانہ یا چلئے سالانہ ہی سی ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوتی کی ایک ایک بار جومفت تقلیم کی گئی تو اس کے بعد کوئی شن ہے میں نہ ہوا۔ اصل میں یہ تو منہ سے لڈو نکالنے والی بات ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے اس کتاب کو کون پڑھے، اگر کتاب میں یہ ہوتا کہ رزق کی تگی ہوتو فلاں وظیفہ پڑھلو، شغی ہوجائے تو وہ ہاتھوں تو فلال ممل کرلو، الی کتاب کی قیمت تو اگر سور و پے بھی رکھ دی جائے تو وہ ہاتھوں ہاتھ کے گی اس لئے کہ وہ تو کھلانے کی ہے تا اور یہ ہے طاق سے نکالنے والی کتاب اسے تو مفت میں بھی کوئی نہ لے۔ معلوم نہیں لوگوں نے وہ کتابیں لے کہ وہ تو کھلان کے دوہ کہیں ہاتی ہی نہیں، اگر ہم اعلان کے کہ بھائیو! حضرت شاہ صاحب ویشخ کا فلا کہ تھائی نے تقریبا تمیں سال کروا دیں کہ بھائیو! حضرت شاہ صاحب ویشخ کا فلا کہ تھائی نے تقریبا تمیں سال کی جو کتاب بھی نہیں ہوتو ہم ایک لاکھ روپ پہلے اس نام کی جو کتاب بھی نہیں ہوگی۔

عیدی ہو، شادیوں پر نیونہ ہو، جہال کہیں بھی لین دین کی بات آ جائے وہ قرض ہوتا ہے، پھر جولوگ مرجاتے ہیں ان کی وراثت در وراثت در وراثت معلوم نہیں داوا پر دادا ہے لے کرکس کس کی عیدی کس کے ذمے ہے، کس کس کا نیونہ کس کے ذمے ہے، اس طریقے سے حقوق العباد ضائع ہور ہے ہیں، فاص طور پر دراثت جس کی شریعت ہیں آئی اہمیت ہے۔

# والیں نہ لینے کی نبیت سے دینا:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دے دیں یا دوسروں کو دیں اور انہیں بتادیں کہ پیر قرض نہیں، یا جیا، پھوپھی، ماموں، خالہ اپنے بھانجوں تجفیجوں کو دیں کہ جہاں ہے لینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہواس میں کیا قیامت ہے؟ اس میں بھی دوخرابیاں ہیں ایک تو پیر کہ ناجا ئز رسم کی تائید ہوگی لوگ یہی مستجھیں سے کہ بیجمی مروج رسوم کے مطابق کررہا ہے اور اگر کوئی بظاہر دیندار شخص ایبا کرے گا تو لوگ یمی سمجھیں گے کہ جب بیا کررہا ہے تو یہ کام ٹھیک ہی ہوگااس سے برائی کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری بڑی خرابی بید کہ ہر گناہ کی بنیاد مال کی محبت ہےخواہ اینے بچوں کو دیں خواہ دوسروں کو دیں۔ بچوں کو بیسے دینے ان کے دلوں میں مال کی محبت بیٹھتی ہے آ ب لوگوں کوزیا دہ تجربہ ہوگا کہ جب بچوں کو آ پلوگ پیسے دیسے دیتے ہیں نا پھروہ ان پیپوں کو بار بار دیکھتے ہیں پھر بار بار تھنتے ہیں پھر دوسرے بچوں کو دکھاتے ہیں پھرایک دوسرے سے یو جھتے ہیں کہ کس کے پاس کتنے رویے ہیں ایک بتا تا ہے کہ میرے پاس پانچ رویے ہیں دوسرا کہتاہے میرے یاس دس رویے ہیں بس منظر ہوتا ہے: جسمع مالا و عددہ۔ الله تَهَا لَكُونَةُ النَّهُ فرمات بين كه مال كوجمع كرك بار بارگننااس كى علامت ہے كه

اس کے دل میں مال کی محبت ہے اور مال کی محبت اتنی کہ یہ ہمیشہ کے لئے اسے جہنم میں تصنیکے گی۔ بچوں کوا ہے ہاتھوں سے نباہ کرتے ہیں۔ پیسے دے دے کر ان کے دلوں میں مال کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ سندھ میں ایک مقولہ مشہور ہے:

### پرائي پٽ کي پيسو ڏيئي کارجي.

وشمن کی اولا دکو ہر بادکرنے کانسخہ رہے کہ اسے پسے وے وو۔ وشمن کی اولا دکو پسے دے دیئے واس کے دل میں مال کی محبت پیدا ہوجائے گی اس کی خواہش ہو مطابق پسے ملیس کے نہیں تو وہ خواہش ہو مطابق پسے ملیس کے نہیں تو وہ چوری کرے گا اپنے گھر سے پھر ہوتے ہوری کرے گا اپنے گھر سے پھر ہوتے ہوت پڑوسیوں سے اس کے بعد اپنے دفتر سے پھر اس سے بھی کا منہیں چلے گا کا مرابی نہیں ہوگی ہوس پوری نہیں ہوگی تو کہیں سے کلاشکوف لے لے گا اور پھر بسول پرڈیسی ہوگی تو کہیں سے کلاشکوف لے لے گا اور پھر بسول پرڈیسی ہوگی ہوس پوری نہیں ہوگی تو کہیں سے کلاشکوف لے لے گا اور پھر بسول پرڈیسی ہوگی ہوس پوری نہیں ، دو کا نول پرڈیسی کی محب ہوگی دو اور پھر بھے کے بسول پرڈیسی شکا بیتی ہیں ان میں سے اکثر والدین کی مہریا نیوں کا نتیجہ ہیں ، والدین کی مہریا نیوں کا نتیجہ ہیں ، والدین بچوں کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا کرتے ہیں ۔

# عبرت آموز قصے:

عبرت کے لئے کچھ قصے بتا تا ہوں۔

بین میں کی کتاب میں ایک قصد دیکھا تھا کہ ایک شخص نے چوری کی جب پکڑا گیا تو جیل میں جا کراس نے اصرار کیا کہ وہ اپنی والدہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جیل والوں نے اس کی والدہ کو بلوا دیا۔اس نے کہا ای ایک ناص جا ہتا ہے جیل والوں نے اس کی والدہ کو بلوا دیا۔اس نے کہا ای ایک ناص

بات ہے تیرے کان میں کہوں گا، ماں نے جب کان اس کے زویک کیا تو
اس نے چاتو نکالا اور مال کا کان کاٹ دیا اور ساتھ یہ کہا کہ جمھے جیل میں تو
نے جمیجا ہے تو جمھے پسنے دیتی رہتی تھی، مال کی محبت تو نے میرے ول میں
پیدا کی، پھروہ خوا ہش تو بڑھتی جاتی ہے بیسا جتنا بڑھتا ہے خوا ہش اتن زیادہ
بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی تیری غلط محبت نے غلط طریقے نے جمھے چور بنایا اس
لئے میں نے تیرا کان کاٹ کر تھے بدلددے دیا:

ایک قصہ ہمارے سامنے کا ہے ایک الوکا بچپن میں بہت دیندارتھا مال کی محبت
سے بہت دور، ایک بارا سے مجد سے کافی بڑی رقم کمی تو بحری محبد میں جا کر
اس نے اپنے استاذ کو دے دی کہ یہ جھے یہاں مجد سے بلی ہے، سارے
نمازی یہ دیکھ کر حمران ہوئے کہ اتنا چھوٹا بچہ اوراس کا یہ حال ہے کہ اتنی بڑی
رقم کمی تو خود نہیں رکھی بلکہ استاذ کو دے دی جمیب بچہ ہے بہت حمران
ہوئے۔ مال کی محبت بیدا ہونے سے پہلے جس بچے کا یہ حال تھا اس بچہ کو
جب بہیے ملنے لگے تو وہ چور بن گیا، اس کے والدخو د تو دور رہتے تھے انہوں
بنانے نے کے کے استاذ کے پاس بچھ بہنے رکھوا دیئے اور ان سے کہ دیا کہ استاذ صاحب جتنے بہیے دے وہ ایک بی دن میں اڑ جائیں پھروہ اور پہنے
استاذ صاحب جتنے بہیے دی تو وہ ایک بی دن میں اڑ جائیں پھروہ اور پہنے
مائے ،

النفس كالطفل ان تمهله شب على حـب الرضاع وان تـفطمـه يـنفطم

نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی سی ہے، دودھ چیزاؤ کے تو چیخے گا،

چلائے گا، ایک دودن کے بعد تھیک ہوجائے گا اور اگر سوچا کہ بیس پلا دو پلا دوب آرام ہور ہاہے دوسروں کو بھی ہے آرام کرر ہاہے، پریشان کرر ہاہے، پلاتے چلے جاؤ تو جوان ہوجائے گا مگر مال کے سینے سے دودھ پینائیس چھوڑے گا۔

یمیے آنے سے ہوس کا علاج نہیں ہوتا وہ ادر بردھتی ہے۔ وہ یمیےاس بیچ کو بورے نہیں ہوتے تھے اب کیے خواہش بوری کرے والدین بھی دور تھے بچہ استاذ کے پاس ہی رہتا تھا،تو اس نے استاذ کے پیسے چرانے شروع کر دیتے، بھی استاذ نے سودالینے بھیجا تو اس میں ہے کچھ بیجا لئے ،بھی کسی دکان ہے استاذ کے تام سے کچھٹر یدکران کے حساب میں تکھوا دیا، بھی اور کوئی داؤنہیں چلاتو دیکھا کہ استاذ صاحب بٹوا کہاں رکھتے ہیں اس میں سے نکال لئے۔ بات عقل میں آرہی ہے؟ دنیا کے تجربے ہے سیق حاصل کریں وہ بچہ جو چھونی سی عمر میں ایسا د بنداراور مال کی محبت سے دور تھا جباسے میں دیئے گئے تو وہی بچہ چور بن گیا، اس زمانے میں ڈاکو بنا ذرامشکل تھا اس لئے وہ چور ہی رہا پھر بعد میں الله مَنْ الله والمات مرايت دے دي اس فر برلي اورائي استاذ كواس . سے بھی کئی گنازیادہ رقم بدید دے دی۔ آج کل تو دالدین کی بوری کوشش ہوتی ے کہ بچہ جلد سے جلد ڈاکو بنے یقین سیجئے رہے جتنے ڈاکوبن رہے ہیں ان میں ہے ا کشرعید یوں کی برکت ہے ،عیدیاں وے دے کربچوں کو تباہ کر دیا ،اس ہے مال ک محبت بیدا ہوتی ہے، آیندہ کے لئے بھی عیدی کالین دین مت کریں۔

وانگام میں ایک ہندو دوکا ندار تھا اس کی دوکان پر جب کوئی مسلمان بھیک مانگئے تا مانگئے تا تا تواسے وہ جلدی سے چیے دے دیتا تھا اور کوئی ہند و بھیک مانگئے تا تو اسے نہیں دیتا تھا ، اس کی وجہ وہ یہ بتا تا تھا کہ اگر ہم نے اسے چیے دے دیتا تو اسے نہیں دیتا تھا ، اس کی وجہ وہ یہ بتا تا تھا کہ اگر ہم نے اسے چیے دے دیتے تو یہ اور زیادہ بھیک مانے گائمائے گائیں۔ مسلمان بھکار یوں کووہ اس

کئے بھیک دیتاتھا کہ یہ بربادہوتے رہیں بھیک مانگتے رہیں کما کیں نہیں پھر جب بھیک دیتاتھا کہ یہ بربادہو نے رہیں بھیک مانگتے رہیں سلے گ تو جب بھیک مانگنے کی عادت ہوجائے گی اور کہیں سے بھیک نہیں ملے گ تو پھر چوری تو کرلیں گے مگر کما کیں گئی ہیں ۔ دیکھئے اس ہندو کی سوچ کتنی گہری تھی وہ اپنی قوم کی کتنی رعایت کررہا تھا کہ ہندوکو بھیک نہیں دے رہاتھا تا کہ اسے کمانے کی فکر ہواور ساتھ ہی مسلمانوں کو برباد کرنے کی بھی حتی المقدور کوشش کررہا تھا۔

ایک کافرای ہم ندہب کو بچانے کی اسے بنانے کی کتنی فکرر کھتا ہے گر افسوس کہ آج مسلمان اپنی اولاد کے فائدے سے کیسے غافل ہوگئے کہ انہیں دنیائے مردار کاعاشق بنانے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں۔

# بېشى زىورمى بچول كادل بنانے كاطريقه:

ایک بات کی تا کید کرتا ہوں اسے غور سے بیں، دارالا فیاء سے جن لوگوں کا تعلق ہے خاص طور پرخوا تین سے یہ کہا جا تا ہے کہ بہتی زیور کے مسائل پڑھا کریں۔ بیان کے وظا کف میں داخل ہے اور کئی خوا تین ایسی بھی جیں جن کے اینے دینی مدر سے جیں وہال بہتی زیورلا زما پڑھائی جاتی ہے میں بید پوچھتا ہوں کہ بہتی زیور میں تو یہ بات ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے صدقات وخیرات دلوایا کہ بہتی زیور میں تو یہ بات ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے صدقات وخیرات دلوایا کریں۔ایک مسئلہ بھی سمجھ لیس نابالغ سے کوئی چیز لینا جا ترنہیں۔ نابالغ بچ کی چیز اس کا والد، والدہ، بھائی، بہن غرض کوئی بھی استعمال نہیں کرسکتا، استعمال بھی نبیس کرسکتا اور اس کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرسکتا، اس کی رقم کوصد قد بھی نہیں کرسکتا اور اس کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرسکتا، اس کی رقم کوصد قد بھی نہیں کرسکتا جا ترنہیں۔ چھوٹا بچ آ پ کوکوئی مضائی

وغیرہ کھلائے تو وہ کھانا جائز نہیں، بچہ لکھنے کے لئے اپنا قلم دے تو اس ہے لکھنا جائز نہیں، ہدیہ پیش کرے تو قبول کرنا جائز نہیں،حرام ہے خواہ وہ استاذ کو دے، والدین کو یا بھائی بہن کو دےخواہ وہ کتنی ہی ضد کرے قطعاحرام ہے۔اس حرام سے بیچنے کی صورت بیہ ہے کہ بچوں کوئسی بھی چیز کا مالک نہ بنا کمیں مالک آپ خود ہیں بچوں کو استعمال کے لئے دیے دیں جب مالک آپ ہیں بیچے کو صرف استعال کے لئے دیا ہے تو اگروہ بچیکسی کواستعال کے لئے دیتا ہے اوراس کے والدین راضی ہیں تو لینے والے کے لئے وہ چیز حلال ہوگی اس لئے کہ بچہ خود ما لك نبيس ما لك تو والدين بين -اسى لئے بہشتى زيور ميں سيہ ہے كہ بچوں سے دلوايا کریں اس کا مطلب میرہے کہ والدین بچوں کی ملک کئے بغیران کے ہاتھ ి 🗘 یسے دیں بیرقم جہاد فنڈ میں وے دی گئی؟ اس لئے کہ بچوں کے دل سے مال کی محبت نکلے اور انہیں اللہ تَاکھَ وَاَلَا اَلَٰ کَا راہ میں خرج کرنے کی عادت بڑے میں يه كهنا جا هتا هون، يا الله! ميرا كام تو كا نول تك پهنجانا ہے دلوں ميں اتار نا تيرا كام ہے تیری مدداور نصرت کے سوالیجھ ہیں ہوسکتا تو مددفر ما، میل بیہ یو چھتا ہوں کہ ارے بہشتی زیور پڑھنے پڑھانے والوا بہشتی زیور پڑھنے پڑھانے والیو!اس بہشتی زیور میں لکھا ہے طرح طرح کی تدبیروں سے بچوں کے دلوں سے مال کی محبت ختم کرواس برغمل نہیں ہور ہا؟ بہشتی زیور میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، و یکھتے ہیں مدر سے چل رہے ہیں مگراس بات برعمل کیوں نہیں ہور ہا، میں بیہ یو چھتا ہوں کہ كيول عمل جبيں ہور ہا،اس بات بر؟ بچوں كے دلوں سے مال كى محبت نكالنے كى بجائے اور زیادہ کھررہے ہیں ،عیدی کے پیسے دے دے کربچوں کو تباہ کررہے ہیں ،'بعض بیجے اس کی وجہ ہے مال جمع کرنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بعض اسراف وتبذيريين مبتلا ہوجاتے ہيں كەخوب اڑاؤ خوب اڑاؤ پھر جب انہیں ال اڑانے کے لئے نہیں ملتا تو مجھی وہ چوری کرتے ہیں، بھی ڈکیتی کرتے

ہیں، بھی رشوتیں لیتے ہیں غرض ہر طریقے ہے وہ مال حاصل کرنے کی فکر میں گے رہتے ہیں۔ میں ان لوگوں ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا فا کدہ ہوا اس پڑھنے پڑھانے ہے؟ جس علم کے مطابق عمل نہ ہووہ جہنم کا راستہ دکھانے والا ہے جنت میں نہیں لے جائے گا، اللہ میں فلائے گاٹائٹ پوچھیں گے نہیں کہ وہ بہتی زیور جے پڑھتے پڑھاتے رہے مگر عمل اس کے خلاف پڑھتے پڑھاتے رہے مگر عمل اس کے خلاف کرتے رہے اس میں تو لکھا ہے کہ ایس تدبیریں کیا کریں کہ قبضے سے مال نکلے، دلوں میں مال کی محبت پیدا نہ ہوا سے نکالنے کی کوشش کرولیکن والدین اور بڑھاتے ہیں۔

بہتی زیور کی بات کو یا در کھیں ، یا در ہے گی یا نہیں؟ دل چاہتا ہے کہ کہتا ہی رہوں ، کہتا ہی جاؤں ار ہے کوئی ایسالا و ڈائیسکر لگا دوجس کی آ واز پوری دنیا میں پہنچے اور میں کہتا ہی جاؤں (می دیدیز دان مراد مقین ، حضرت اقدس کا در دول ضرب مؤمن کی صورت میں پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے پوری دنیا حضرت اقدس کی آ داز کوئن رہی ہے اور بحد اللہ شکا کے گئالتی ضرب مؤمن پوری امت کی اصلاح کی آ داز کوئن رہی ہے اور بحد اللہ شکا کے گئالتی ضرب مؤمن پوری امت کی اصلاح کا ذریعہ بن رہا ہے۔ جامع ) ارب! بہتی زیور میں ہے ہے کہ بچوں کے داوں سے مال کی محبت نکا لئے کی تدبیر یہ کی کرواور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ ان کے ہائی میں خرچ کرو، ہائی میں بیسے دے کران سے کہا کرو کہ جاؤ اللہ تنگافی تنگافی تکی راہ میں خرچ کرو، اس طریقے سے بچوں کی تربیت کرو۔

# والدين كے مرض كا بچوں براثر:

وراصل جب تک والدین کے قلوب سے مال کی محبت نہیں نکلے گی اس

وقت تک وہ اولا دکی سیح تربیت نہیں کرسکتے ، جب والدین کے دل ہی دنیا میں اسکے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے وہ بچوں کے دلوں میں بھی دنیائے مردار کی محبت مھونس تھونس کر بھریں گے حضرت نوح علیہ السلام نے دعاء کی تھی کہ یا اللہ تَمَالَكُ وَالله اس قوم کو تباہ و برباد کرد ہے اس لئے کہ جیسے بی خود ہیں وہی ہی ان کی اولا دہوگی:

﴿ وقسال نسوح رب لاتسذر على الارض من الحفرين ديارا ٥ انك ان تسذرهم يضلوا عبادك ولا يلدو ا الافاجرا كفارا ٥ ﴾

(44.44\_41)

آج کل کے والدین بچوں کے دلوں سے مال کی مجت کم کرنے کی تدبیر میں اختیار کرتے ہیں کہ اور زیادہ مال کی محبت دلوں میں بیدا ہو یوں والدین اپنی اولا دکوا ہے ہاتھوں سے تباہ کررہ ہیں الیی خبر میں طرز این الوہ الدین اپنی اولا دکوا ہے ہاتھوں سے تباہ کررہ ہیں الیی خبر میں طرز این الوہ ایک گھڑی اور خریدلو، پہلے سے درجنوں جوڑ سے موجود ہیں وہ مزید کی ترغیب دے گھڑی اور خریدلو، پہلے سے درجنوں جوڑ ہے موجود ہیں وہ مزید کی ترغیب دے رہے ہیں پھرجن بچوں میں فراصلاحیت پیدا ہوجائے دار الافقاء کا ذرامصالحلگ میں خوائے تو وہ کہتے ہیں امی پہلے جو جوڑ ہے ہیں وہ سکین کے دے دیں؟ وہ کہتی ہیں مہیں نہیں اپنے ہاس رکھو؟ پہلے ہی اپنی میں وہ کہتی ہیں دو ورنہ امی کی جان نکل جائے گی۔ ابھی چندروز ہوئے کسی نے بتایا کہ دو گھڑیاں میرے ہاں ہیں تیسری اور لے لی۔ میں نے کہا تیسری کیوں لی؟ تو کہتے ہیں دو میرے ہیں دو سے تھک گئے۔ ارے! تھک کیے گھڑی کا وزن ایک دومن تو نہیں جے افغاتے اٹھا تے آسے تھک گئے۔ ارے! تھک کیے گھڑی کا وزن ایک دومن کو نہیں جے افغاتے اٹھا تے آسے تھک گئے۔ ارے! تھک کیے گھڑی کا وزن ایک دومنا کین کو دے افغاتے اٹھا تے آسے تھک گئے۔ ارے! تھک کیے گئے گھڑی کا وزن ایک دومنا کین کو دے افغاتے اٹھا تے آسے تھک گئے۔ ارے! تھک کیے گئے گھڑی کا وزن ایک دومنا کین کو دے افغاتے اٹھا تے آسے تھک گئے۔ ارے! تھک کیے گئے گھڑی کا وزن ایک دومنا کین کو دے افغاتے اٹھا تے آ سے تھک گئے دورا گریسری لیے گئے گھڑی کی کو دی کی کو در کو کی کی کو کی کو دورا کین کو دی کو کی کو

دیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں امی ناراض ہوں گی، امی کہتی ہیں کہ یہ دوگھڑیاں بھی دباکر رکھوکسی کومت دواور تیسری بھی اپنے پاس رکھو۔ ایک لڑی نے بتایا کہ اس کے ابو نے اسے بچاس روپے عیدی دی تو اس نے کہا میں بیاللہ تنگلاگ قاتات کی راہ میں خرج کروں گی تو ابو نے اسے منع کیا اور کہا تہ ہیں نہیں رکھنے تو مجھے واپس کروو۔ لڑکی نے جواب دیا کہ اب تو یہ میری ملک ہوگئے آپ بچھ بھی کہیں میں اسے اللہ تنگلاگ قات کی راہ میں خرج کروں گی۔ ایسے والدین اپنے لئے اور اپنی اولا د اللہ تنگلاگ قاتات اس تو م کو ہدایت عطاء فرمائیں۔

### عيدي بيچ کي ملک نہيں:

کسی نے پوچھا ہے کہ ان کے بچے گوگئی نے عیدی دے دی وہ تو بچے کے قبضے میں آگئی اب واپس کیسے کروں؟ اس کا جواب س کیسے ،عیدی یا تھا نف وغیرہ جو بچوں کو دیئے جاتے ہیں ان میں دینے والوں کا مقصد بچے کو دینا ہے ہی نہیں والدین کو قرض دے رہے ہیں ،احسان والدین پر ہوتا ہے ، بچے کو دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کے والدین اتنی ہی یا اس سے بھی زیادہ رقم دیں گے لہذا بچے کو دی جے کہ والدین اتنی ہی بیا اس سے بھی زیادہ رقم دیں گوئیس کوئیکہ دینے والے بچوں کوئیس دینے ان کے والدین کو دیتے ہیں اس لئے والدین پر لازم ہے کہ بچوں کوئیس دینے ان کے والدین کو دیتے ہیں اس لئے والدین پر لازم ہے کہ بچوں سے زبر دی لیا یا خوشی لئے یہاں جو انہیں اشکال ہوا کہ بچہ مالک ہوگیا اب اس سے زبر دی لیا یا خوشی لئے یہاں جو انہیں اشکال ہوا کہ بچہ مالک ہوگیا اب اس سے زبر دی لیا یا خوشی سے بھی لینا جائز نہیں اب کیا کر یں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچو وا لک بنیا ہی نہیں زبر دی چھن کر دے دیں پھر بچے کو بلیخ کریں ایسی بلیغ کہ وہ خود آپ سے پھیے زبر دی چھن کر دے دیں پھر بچے کو بلیغ کریں ایسی بلیغ کہ وہ خود آپ سے پھیے زبر دی چھن کر دے دیں پھر بچے کو بلیغ کریں ایسی بلیغ کہ وہ خود آپ سے پھیے زبر دی پھین کر دے دیں پھر بچے کو بلیغ کریں ایسی بلیغ کہ وہ خود آپ سے پھیے زبر دی پھین کر دے دیں پھر بچے کو بلیغ کریں ایسی بلیغ کہ وہ خود آپ سے پھیے زبر دی پھین کر دے دیں پھر بچے کو بلیغ کریں ایسی بلیغ کہ وہ خود آپ سے پھیے

مائلے کہ میں جہاد فنڈ میں دوں گا مجھےاتنے پیسے دیں ، فلاں مسجد میں انگا کرآؤں گا اتنے پیسے دیں۔ بچوں کی تربیت تو ایسی ہونی چاہئے لیکن افسوس کہ اکثر لوگوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔

جب میں کہنے کے لئے بیٹھا ہوں تو دل میں بی خیال ہوتا ہے کہ ابھی بات لوگوں کے دلوں میں اتری نہیں تو کوشش بیہوتی ہے کہ اور بہب لگاؤں اور لگاؤں اور لگاؤں اور لگاؤں حتی کہ جھے نظر آنے لگے کہ بات دلوں میں اتر گئی ہے ای لئے ایک بات دلوں میں اتر گئی ہے ای لئے ایک بات کو بار بار کہتا ہوں یا اللہ! کا نوں میں ڈالنا میرے اختیار میں ہے دلوں میں بہنچانا تیرے اختیار میں ہے میل کی تو فیق تیرے اختیار میں ہے۔ آج بہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تیکھ کے آئے میں کہ ایندہ کبھی بچوں کو پسے نہیں دیں گے بیٹھے بیٹھے اللہ تیکھ کے بول اور ہوں ، بھذر ضرورت و مصلحت انہیں چیزیں لے دیا خواہ عیدی کے بول یا کوئی اور ہوں ، بھذر ضرورت و مصلحت انہیں چیزیں لے دیا کریں کیکن ایسا نہ ہوکہ بچے نے جو چیز بھی مانگی فوڑا لے دی ، بیسا ہرگز نہ دیں اس کی برائیاں اور خرابیاں بچے کو سمجھا نمیں ، اللہ تیکھ کے کہا تا کہا وہ میں عطاء فرما ئیں۔

### ُ پیساخود<sup>مق</sup>صور نہیں:

کی نے فون پر بتایا کہ ساری اولا دبائع ہے اس کے والد یابڑے بھائی جہوئے بیں وہ چھوٹے بیں کافی بڑے ہیں کین بڑے سے چھوٹے بیں وہ انہیں خوشی میں عیدی دیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ بیسے دیتا خوشی کی کون ی قسم ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ کھانے بیٹے کے دن ہیں۔ میں نے کہا کہ نوٹوں کو تھوڑا ہی چبا کیں گے ، ٹھیک ہے خوشی کا دن ہے خوب کھا کیں کھلا کیں کہنے لگے کہ تہوار کا موقع ہے، میں نے کہا تہوار کہنے سے تو بہ کریں تہوار تو ہندوؤں کے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے تہوا رہیں ہوتے ، یہ عبادت کا دن ہے ہندوؤں کے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار نہیں ہوتے ، یہ عبادت کا دن ہے ہندوؤں کے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار نہیں ہوتے ، یہ عبادت کا دن ہے

اوراس میں عبادت وہی کی جائے گی جومعبودارشادفر ما کیں گے۔شریعت نے اس دن میں خوش کے تین طریقے بتائے ہیں، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ اور کھلاؤ اور کھلاؤ اور کھلاقۃ الوجہ، طلاقۃ الوجہ، طلاقۃ الوجہ، طلاقۃ الوجہ، طلاقۃ الوجہ کے معنی ہیں ہشاش بشاش ہوکر ملنا، چہرے پرخوش کے آٹار ظاہر کرنا۔عید کے دن عید کی نماز کے بعد متصل مصافحہ اور معانقہ ممنوع ہے بدعت ہودسرے وقت میں خوش کے اظہار کے لئے اس میں پچھ مضایقہ نہیں۔ بخرطیکہ اے سنت نہ مجھا جائے دوسرے یہ کہ صرف گردن سے گردن ملائی جائے بشرطیکہ اے سنت نہ مجھا جائے دوسرے یہ کے صرف گردن سے گردن ملائی جائے بیآ گے جو سارا پچھ ملادیتے ہیں اس سے احتیاط کریں۔ وہ کہنے گئے کہ پسے لینا بیآ گے جو سارا پچھ ملادیتے ہیں اس سے احتیاط کریں۔ وہ کہنے گئے کہ پسے لینا بھی تو خوشی ہوتی ہے میں نے کہا کہ پسے لینا میں خوشی اس کی دلیل ہے کہ دل میں مال کی محبت ہے در نہ پسے میں کیار کھا ہے بیسا خود تو مقصود نہیں۔

د نی مدرے کے ایک طالب علم کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ اسے تجارت کے شوق ہورہ ہیں۔ میں نے بالکر اس سے بوچھا کہ آپ کے تمام مصارف تو آپ کے والد دے رہ جیں پھرآپ کو تجارت کے خیالات کیوں پیدا ہورہ ہیں؟ تو بجے نے کہا پیدے کے لئے ، میں نے سمجھایا کہ آپ کے تمام اخراجات تو آپ کے والد کے ذمہ ہیں پھرآپ کو پینے کی کیا ضرورت ہے؟ بچ کا جواب سنتے ، ایک چھوٹا سا بچ ، شیطان جس کا استاذ ہود کھے وہ کیسی استاذی کی بات کرتا ہے۔ وہ بچے سمجھانے لگا کہ پیسا تو خود مقصود ہے ، وہ مجھے سمجھانا چاہتا بات کرتا ہے۔ وہ بچے سمجھانے لگا کہ پیسا تو خود مقصود ہے ، وہ مجھے سمجھانا چاہتا ہیں ہیں ۔ ایک تقامیر سے بارے میں اس کا خیال تھا کہ اسے عقل نہیں ، اگر چہ میر سے مصارف میر سے ابا اداء کر رہے ہیں مگر اے آپ عقل نہیں کہ پیسا تو خود مقصود ہے۔ ایک میر سے ابا اداء کر رہے ہیں مگر اے آپ کے بیسا تو خود مقصود ہے۔ بیسا تو خرج کرنے کے لئے ہوتا ہے ، پیسا خود تو کسی حال میں بھی مقصود نہیں وہ تو ہے بیسا تو خود تو کسی حال میں بھی مقصود نہیں وہ تو ہے بیسا خود تو کسی حال میں بھی مقصود نہیں وہ تو ہی کریں ، جہاد میں دینی کا موں میں خرج کریں اور اللہ تیک لائے تھائی کی راہ میں خرج کریں ۔ کریں ، جہاد میں دینی کا موں میں خرج کریں ۔

جس مخص ہے فون پر بات ہوئی اس کلقصہ بتار ہاتھاوہ کہتے ہیں کہ پیسے کا دینا محبت کا اظہار ہے کیونکہ خوشی کا موقع ہے۔ میں نے کہا کہ خوشی منانے کا بی<sub>ہ</sub> طریقہ شریعت میں ہے نعقل میں ، جھے آپ کے ساتھ محبت ہے وہ اس خوتی کے موقع پرآپ کوا چھا کھلائیں بلائیں البتہ جائے نہ بلائیں تواجھا ہی ہے اس لئے کہوہ ببیثاب زیادہ لائے گی پھرآپ سارا دن ببیثاب ہی کرتے رہیں گے وضو ٹو ثنار ہے گا،مٹھائیاں بھی نہ کھایا کریں وہ بھی صحت کے لئے مصر ہیں آپ لوگ تو یہ باتیں س کر بہت پریشان ہورہے ہوں سے کیونکہ آپ لوگوں کی تو پیدائش ہی مٹھائیوں اور جائے میں ہوئی ہے انہی چیزوں سے ملے بڑھے ہیں، فائدے کی بات بتار ہا ہوں پھائی کھایا کریں پھل ،عید کے موقع پر بھی پھل کھا کیں کھلا کیں ، شربت پئیں پلائیں اور ایک دوسرے سے خوب اچھی طرح خوشی سے پیش آئیں ،خود بھی بہتر کپڑ ہے بہنیں اور کسی مشکین کے باس کپڑ نے نہیں تو اسے بھی یہنا ئیں، اگرمسکین کو پہلے ہی ہیے دے دیئے کہ عید کے لئے پچھ سامان اور کپڑے دغیرہ خرید لےتو بھیٹھیک ہے یہ بات خوب مجھ کیں کے عید کی خوشی ہیسے کے لین دین میں نہیں بلکہ اللہ نَہٰ الحِنْوَاتُ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ خوشی منائمیں اورا گرکوئی ہیسے کے لین وین کوخوشی سمجھتا ہے تو وہ جب مال کا مریض ے۔ یا اللہ! اپنی رحمت سے ونیائے مردار کی محبت دلوں سے نکال کرائی اورائے حبیب نیقاعینا کی محبت عطا وفر ما دے بَکر آخرت عطا وفر ما دے۔ وصلى اللّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمدوعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



ہمآری نوجوان سل مادر پررآزادہ اعل اخلاق اقدار سے عاری ہے راہ روی
 کی دوڑ میں تمام صدود کیوں بھلاگہ یکی ہے ؟

میان بیری اولادووالدین اوراساز و شاگردآپس میں دست وگربیان کیوں ہیں؟

بم پرانواع واقسام کے اُمراض، آفات دہلیات اور حوادث کی بہتات کو ہے؟

برم کے اسباب راحت اور وزیوی آسائیشوں کے باوجود لوگ زندگی سے نگ
 اور آبادہ خودش کیوں ہیں ؟

قدیده مفتی طرح قطب الرساده من التران المال المرساده المرساد المر

ملنكايتا: كتاب كور التادائ ينظر بالمقابل دارالافا، والابرث د ملنكايتا: كتاب كورياظم آباد كاكرابي 1-فون : (١٠٢٦٢٢ فقنالعظم فتعظم خضرات سرمفتي رسيت بدأحم منازم التافال وعظ: 🗁 قرياني كي حقيقت a: N جامع مسجد والالفأء والارشاد نظم آبا وبراجي بمقام: ے بعدنمازعص بوقت: 🚐 تاريخ طبع مجلد ن ذي القعدة الماساه حسان پرنفنگ پریس فون: ۱۹۰۱۹۱۹۱۹-۲۱۰ مطبع: ناشر: كِتَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْإِسْمَ آبَادِلاً \_ كَابِي ١٠٠٥، فون:۱۲۳۲۱-۲۱- فیکس:۱۶۱۲۳۸۱۲۲-۲۱۰

# بليمالي

وعظ

## قرباني كي حقيقت

المحمد الله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعتمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له و نشهدان لا اله الا الله و حده لا شريك له و نشهدان محمدا عبده و رسوله صلى الله تعالى عليه و على اله و صحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن

الرحيم

لن بنال الله لحومها و لا دماء وها ولكن بناله التقوى منكم (٣٦.٢٢)

"التقوى منكم (٣٦.٢٢)
"الله تَهَلَاكِوَيَّعَاكَ كَ بِإِس نه ان كا كُوشت بَهْنِجَا هِ اور نه ان كا خون ليكن اس كے باس تہاراتقوى بنجا ہے۔"

حدیث لیمیں ہے کہ جو تخص قربانی کرنا جا ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں نہ ناخن تر شوائے نہ جسم کے سی حصہ سے بال لے۔قربانی خواہ اس پر واجب ہو یانفل قربانی کرنا جا ہتا ہودونو ں صورتوں میں بیٹکم بکساں ہے کیکن اس مسئلہ کی وضاحت ضروری ہے وہ یہ کہ ریٹکم واجب نہیں بلکہ درجہ ُ استحباب میں ہے،اگر قربانی کاارادہ رکھتے ہوئے بھی کسی نے حجامت بنوالی تواس پر کوئی مؤاخذہ ہیں، نیز بدن کے جن بالوں کا زائل کرنا واجب ہےاس عشرہُ ذی الحجہ کے دوران ان کی صفائی پر جالیس دن نہ گزرنے یا تیں، اگر جالیس دن گزر گئے تو قربانی كرنے والے برجھي واجب ہے كدو وان بالوں كوصاف كرے ورنة بخت كناه ہوگا اوریبی حکم ناخن تراشنے کا ہے،افضل طریقہ تو یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بارصفائی کی جائے اگراس کی ہمت نہ ہوتو پندرہ دن بعد صفائی کی جائے ،اگرا تنابھی نہ ہوسکے تو چلئے تنین ہفتے بعد یا جار ہفتے کے بعد کر لیےاگر بہت زیادہ غفلت برتی تو آخری حد جالیس دن ہے،اسی غفلت پر جالیس دن سے زیادہ گزر گئے تو تارک واجب اور سخت گنهگار ہے۔ بیمسئلہ اتی تفصیل اور اہمیت کے ساتھ اس لئے بتار ہا ہوں کہ آ جکل لوگوں ہے اس میں بری غفلت ہور ہی ہے طاہری صفائی پرتو اتنا زور ہے ا تنا زور ہے جس کی کوئی انتہاء نہیں ، کپڑے دیکھیں تو استری پیاستری چل رہی ہے کہیں ذراسی سلوٹ نہآنے بائے ، چہرہ دیکھیں تو پھاوڑ ہے یہ بھاوڑ اچل رہا ہے کہیں ایبا نہ ہو کہ ڈاڑھی کے بال نمودار ہوں اور لوگ اسے مرد باور کرنے لگیس، ظاہر کی صفائی اور چیک د مک تو اس قدر، گمرا ندر کا کیا حال ہے؟ اندر کے بالوں میں خواہ جو کمیں یا کھٹل کیڈی کھیل رہے ہوں اس کی کوئی پر وانہیں لیکن طاہر كن آرائش وزيبائش مسكبيل فرق نه آنے يائے اورونيا كى تكابول ميل جي ر ہیں۔ بیمسنا۔ نیسن شمین کر کیجئے کہ ناخن، زیرِ ناف اور بغلوں کے بالوں کو

ا . رواه الجماعنه 😭 لخاری

چالیس دن گذرنے پرصاف کرنا واجب ہے ورنہ تخت گناہ ہوگا، مونچھوں کا بھی یہی حکم ہے بشرطیکہ وہ بڑھ کرنے کو نہ لٹک جائیں اور پینے کی چیزوں میں نہ ڈو بے لگیں ورنہ اس سے پہلے انہیں کاٹ وینا واجب ہے ان کوصاف کرنے کے لئے بلیڈ استعال کریں یا فینچی گہری سے مہری لگائیں جس سے جڑوں تک صفائی ہوجائے، مونچھوں کی صفائی اس سے پہلے کر دینا واجب ہے کہ وہ نیچ لٹک کراب کو چھپالیس لب کے کنارے کا کھلار کھنا واجب ہے۔ فلاصہ بینکلا کہ عشرہ ذی الحجہ میں تجامت نہ بنوانے کا مسکلہ توضیح حدیث سے تابت اورائی جگہ درست ہے گراس میں تمین شرطیں ملحوظ رہیں:

- بیتم صرف اس مخص کا ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو۔
- 🗗 فرض واجب بلکہ سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے صرف درجہ ُ استحباب میں ہے۔
- اس دوران ناخن اور بالوں کی صفائی پر جالیس دن سے زیادہ نہ گذرنے یا کسی جالیس دن ہوئے۔ یا کیس جالیس دن پورے ہونے پر بالوں کی صفائی واجب ہے۔

مستحب کی رعایت کرتے ہوئے واجب کا ترک جائز نہیں، ان شرطوں کی رعایت ضروری ہے درنہ ایسا نہ ہو کہ تو اب لیتے لیتے کہیں گناہ کے مرتکب ہوجائیں۔

#### أيك الهم سبق:

شریعت کے اس تھم ہے ایک اہم سبق بھی حاصل سیجئے وہ یہ کہ قربانی کرنے والے اگر مذکورہ بالاشرائط کی رعایت کرتے ہوئے دس دن تکہ حجامت

نہ بنوائیں تو ان لوگوں میں جنہیں ڈاڑھی منڈانے کی لت پڑی ہے شاید وہ اس نیکی کی برکت سے ڈاڑھی منڈانے کے گناہ سے ہمیشہ کے لئے باز آجائیں، کیونکہ جے روز صبح اٹھتے ہی بھاوڑ اچلانے کی عادت ہواور وہ لگا تار دس دن تک اس گناہ سے باز رہے، دل میں بار بارتقاضا اٹھنے کے باوجود گناہ کے قریب نہ بهظفي و مجمع بعيد نبيس كه الله تها لك فكالنا كى رحمت اس بندے كى دھى مائے اور وہ اس گناہ کو ہمیشہ کے لئے حچوڑ دے، دس دن کی ہمت ومقاومت ہمیشہ کے کے کارآ مد ثابت ہو لیکن جنہیں تو فیق نہیں ہوتی وہ قربانی کرنے بلکہ جج کر لینے کے باوجود بھی اس گناہ سے بازنہیں آتے، دس ذی الحجہ کو حجاج پہلے کنگریاں مارتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں پھرسرمنڈ اکراحرام کھولتے ہیں، وہاں بید یکھا کہ اکثر حاجی ان کاموں میں بہت جلدی کرتے ہیں، پروانہ وار کرتے ہیں ہر ایک جا ہتا ہے کہ میں ہی سب ہے پہلے فارغ ہوجاؤں۔اس دھکا بیل میں بعض اوقات حادثے بھی ہوتے ہیں۔ لاکھوں کے بجوم میں کسی کی ٹا نگ ٹوٹ رہی ہے، کسی کی آئکھ پھوٹ رہی ہے، کسی کے محفتے پر چوٹ آرہی ہے، کسی کاسرزخی ہو ر ہاہے، بلکہ کسی کی جان جارہی ہے غرض ایک قیامت بریا ہے مگراس کے باوجود ہر مخص کوایک ہی دھن ہے کہ میں پہلے فارغ ہوجاؤں کتنا ہی سمجھا ہے ،تھیجت سیحے تمریات عقل میں نہیں آتی۔

ایک بار میں نے بعض ساتھیوں سے کہا کہ ذرائھ برجا کیں۔ قربانی کے تین دن ہیں، آج نہ کی تو کیا نقصان ہے کل کرلیں گے، گرنہیں مانے چلے گئے، بعد میں آکر بتایا کہ ایک کا گھٹنا ٹوٹ گیا، دوسرے کا یہ ہوگیا تیسرے کا یہ ہوگیا، میں نے کہا چھا ہوا، ان لوگوں کی اس قدرجلد بازی کا کوئی سبب بجھ میں نہ آتا تھا لیکن سوچتے سوچتے آج ایک بات ذہن میں آئی کہ جلدی کرنے والوں میں لیکن سوچتے سوچتے آج ایک بات ذہن میں آئی کہ جلدی کرنے والوں میں

اکٹریت اللہ نَہُ لَکُونَکُاکُ اوررسول اللہ ﷺ کی جنہیں اللہ کے حبیب ﷺ کی صورت مبارکہ سے نفرت ہے، یہ لوگ جلد از جلد احرام کی پابند یوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تا کہ بغاوت کے آٹار مٹنے نہ پا کمیں وہ آٹار عداوت جو نظر آتے تھے چبرے پر خدا کے گھر میں پھر پھر کر مزید ان کو ابھار آئے

بس اس فکر میں مرے جارہے ہیں کہٹا تگ ٹوٹے یا سر پھوٹے یا جان ہی جاتی رہے جلداز جلد ڈاڑھی منڈا کراللہ کی بغاوت اورا سکے حبیب میلین کی ایک کی صورت مبارکہ سےنفرت کا مظاہرہ کریں۔صرف ایک دات تھبر کر ہی اطمینان سے احرام کھول لیں ، یہ بات ان عاشقوں کی برداشت سے باہر ہے اگر کھبر گئے تو را توں رات ڈاڑھی کے بال اپنے اپنے بڑھ جائیں گے۔ یوں ایکے نعر ہے تیں تو محویاعشق رسول میں مرے جارہے ہیں یارسول اللہ! یارسول الله! روضهُ اقدس یر پہنچ کر بھی یہی حال ، آنسووں کے دریاؤں کے دریا بہار ہے ہیں ،عشق رسول میں تھلے جارہے ہیں بنعرے میں تو یوں محسوس ہو کہ کو یاعشق میں فنا ہورہے ہیں بس ابھی مرے ابھی مرے، کیکن صورت باغیوں والی سیرت باغیوں والی، مردوں کے چبرے پر ڈاڑھی نہیں ،عورتوں کے چبرے پر ٹررُدہ نہیں ، رسول اللہ مَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَم سے بغادت بےلین ہیں عاشق۔ اگر اسکا نام عشق ہے تو نفاق کس چیز کا نام ہے؟ یا در کھے! اللہ اور اسکے رسول ﷺ کا نام ہے؟ یا در کھے! اللہ اور اسکے رسول ﷺ کا نام وهو کے میں آنے والے بیں۔ بیعشق نہیں وهو کا ہے، نفاق ہے، اگر واقعۃ عاشق بننا جاہتے ہیں تو اس نفاق سے باز آ جائے اور سیجے عاشقوں کی سی صورت وسيرت بناليخئے ـ

دس دن تک مستحب برعمل کی برکت ہے شاید واجب بربھی عمل کی تو فیق مل جائے وہ بیسوچ کر کہ دس دن میماوڑ اچلائے بغیر گذر گئے آبندہ کے لئے بھی اس گناہ ہے بازآ جائے۔

#### دوسراسبق:

اس کی ایک اور حکمت بھی اللہ نَنگالاَ وَعَمَالاَ نِے دل میں ڈال دی وہ بیا کہ اس دس روز ہ یا بندی ہے بیسبق وینامقصود ہے کہ قربانی کی اصل روح اور اس کی کو قربان کردے، جانور کی قربانی میں بھی یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کواللہ منا لاکھ واللہ کی محبت میں ایک ایک کرے ذرج کردیں۔اب اس حکمت کو مدنظرر کھتے ہوئے ذراسوچیں جومسلمان چبرے پر ڈاڑھی کے چند بال نہیں رکھ سکتا وہ اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی کیا خاک کرے گا؟ نفسانی خواہشات تو بہت بری بری ہیں، حب مال کی خواہشات، حب جاہ کی خواہشات، پھران کی بہت می شاخیں ہیں، جومسلمان اتنانہیں کرسکتا کہ اللہ تَمَالُوَوَيَعَاكَ كَي محبت مين، الله تَمَالُووَيَعَاكَ كَ حبيب مِلْتِوَيُ عَلَيْكُمُ اللهُ مِن مين چبرے کے بال صرف دس ون کے لئے جھوڑ دے وہ خواہشات کو جھوڑنے کی بزی بڑی قربانیاں کہاں دےگا؟ پھریہ نا دان صرف جانور کی قربانی پرخوش ہے ہے نبیں سو چنا کہاصل مقصد تو خواہشات کوقریان کرنا تھالیکن انہیں قریان کرنے کی بچائے ان کا غلام بنا ہوا ہے،صرف جانور ذبح کرنے ہے تجھے کیا فائدہ پہنچا؟` اس کی تفصیل ان شاء اللہ تعالیٰ آ کے چل کر بیان کروں گا، یہاں تک ایک اہم مئنہ قدر ئے تفصیل ہے بیان ہو گیا اوراس کی حکمت ومصلحت سامنے آگئی اب

سب جاضرین ایک دعاء دل سے کرلیں کہ یااللہ! آج کے ناوان مسلمان کے دل میں تیرے حبیب ملطق اللہ اللہ کی صورت مبارکہ سے جونفرت بیٹھ گئ ہے اپنی رحمت کے صدیقے اس نفرت کو محبت سے بدل دے ، یااللہ! اس کے دل سے نفرت کا تخم نکال کر محبت کا تخم ڈال دے اور ایس کچی محبت عطاء فرما جواس کی صورت سے ، سیرت سے اور ایک ایک اداء سے نبکتی معلوم ہو، بل صراط سے معمقت حدیث میں آتا ہے:

"ووبال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہے،اسے عین جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا پھراس سے ہر شخص کو گذرنا ہوگا۔"
(مسلم)

میں نے مل صراط کالفظ عوام کوسمجھانے کے لئے بولا ہے، ویسے بیتر کیب صحیح نہیں۔

اس موقع کے لئے لوگوں نے ایک موضوع اور بے بنیاد صدیث بھی یادکر رکھی ہے کہ قربانی کے جانور پرسوار ہوکر بل صراط سے گذریں گے۔ قربانی کرنے والے دل میں بڑے خوش ہور ہے ہوں گے کہ ہم نے بل صراط پراپنی سواری کا انظام کرلیا ہے، بس دنیا میں جوموئی می قربانی کردیں گے وہ بل صراط پر ہمیں اٹھا کر بھا گئی ہوئی گذر جائے گی، اس خوش فہی میں ندر ہے ، اس کی حقیقت ہجھنے کی کوشش سیجتے ، کیا دنیا میں بھی کوئی ایسی گائے ہمینس دیکھی جوالی باریک اور تیز وھاری جگہ سے گذر کردکھا دے؟ آپ خودالی جگہ سے گذر کہیں سکتے گائے، بیسنس کیا گذر کردکھا دے؟ آپ خودالی جگہ سے گذر نہیں سکتے گائے، بیسنس کیا گذر ہے گائے دیا جور کرنا ان جانوروں کا کام نہیں ، آپ کا کام ہے، لیکن آپ بھی کس چیز کے عبور کرنا ان جانوروں کا کام نہیں ، آپ کا کام ہے، لیکن آپ بھی کس چیز کے عبور کرنا ان جانوروں کا کام نہیں ، آپ کا کام ہے، لیکن آپ بھی کس چیز کے

سہارے اے عبور کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایس نازک اور دشوار گذار جگہ ہے خود چل کر یار ہونا تو کسی انسان کی دسترس سے باہر ہے، آخر کونسی چیز بیمرحلہ یار كروائے گى؟ بيان كا جوسلسله چلا آر ہاہے اس كى روشنى ميں اسے بيجھے كه دنيا وآخرت کی ہرمشکل کاحل اتباع شریعت میں ہے، دنیامیں آپ کوجس صراطمنتقیم یر چلنے کامکلف بنایا گیا آخرت میں یہی بل صراط ہوگا،جس نے دنیا میں اسے عبور کرلیا وہ وہاں پہنچ کربھی آ سانی ہے عبور کرلے گا اور جو یہاں ڈیگر گایا وہ وہاں بھی پھسل جائے گا، بل صراط کی وہ دھار اور بار کی جس سے لوگ کا نیتے ہیں یہیں دنیامیں ہے، چوخوش نصیب نفس وشیطان کی حالوں سے ہشیار رہااورافراط وتفريط سے پچ کرٹھيک صراط متنقيم پر گامزن ر ہاسمجھ ليجئے وہ بل صراط عبور کر گيا،اور جو بدنصیب افراط وتفریط کا شکار ہوگر دنیا میں صراط منتقیم سے منحرف ہوگیا اس کے لئے آخرت میں بل صراط عبور کرناممکن نہیں خواہ دنیا میں کتنے ہی جانوروں کی قربانی کرد ہےاورخواہ کیے ہی موٹے جانور ہوں ،اصل چیز تقویٰ واحتیاط اور ا تباع شریعت ہے، اتباع بھی ایسا جوافراط وتفریط سے یکسریاک اورشریعت کے عین مطابق ہو،ای اعتدال ومیانه روی کی بدولت اس امت کوامت وسط کالقب دیا گیا،خوبسمجھ لیجئے بل صراط الگ ہے کوئی چیزنہیں ۔ یہی شریعت کا راستہ ہے جسے اللہ مَنَهُ لِلْفَوْقَةَ اللّٰ قيامت ميں جسم عطاء فرمائيں گے جيسا كەموت ہے محعلق رسول الله والمنطقة المنظمة كارشاد كراي ب:

'' قیامت کے روزا سے مینڈ ھے کے شکل میں لایا جائے گا اور جنت وجہنم کے درمیان کھڑا کرکے ذرخ کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ موت کو ذرخ کر دیا گیا لہٰذااب کوئی مخص نہیں مرے گا ،خواہ جنتی ہوجہنمی مرنے کا خیال دل قربای می مقیقت میرای می مقیقت میرانی کی مقیقت میرانی کی موت کوموت دے دی گئی۔'' (متفق علیه)

## جزاءوسزا کی حقیقت:

قیامت کے روز جزاء وسزا میں کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی یہی اچھے برے اعمال (جن کی حقیقت دنیا میں نظروں سے اوجھل ہے ) اپنی اصلی صورت میں سامنے آجائیں مے۔اب جومسلمان موافق ومخالف حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بوری استفامت ہے دین پر قائم ہیں جود بندارمرد دنیا کے طعن وشنیع بلکہ استهزاء وتنسخركي يروا كئے بغير يوري ڈاڑھي رکھتے ہيں اور جو باہمت خواتين اس ہے دین معاشرے میں شرعی بردہ کی تممل پابند ہیں ، ہرطرف سے انہیں ملامت کی جاتی ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں مگر اس طوفان مخالفت میں بھی ان کے یائے استقامت میں نغزش نہیں آتی ، یہ حقیقت میں بل صراط عبور کر رہے ہیں۔ میں ڈاڑھی اور پردے کی مثال خصوصیت ہے اس لئے دیتا ہوں کہ ڈاڑھی منڈانے اور پردہ نہ کرنے کا گناہ حقیقت میں کھلی بغاوت کا اعلان ہے اور اس بغاوت کی فضاء میں ڈاڑھی رکھ لینااورشرعی پردہ کا اہتمام کرنا جہاد ہے کم نہیں ، یا در کھئے جو مسلمان دنیامیں بورے طور پراحکام شریعت کی عمیل کررہاہے وہ درحقیقت ایک ایسے رائے پرچل رہاہے جو بال سے زیادہ باریک اور تکوار ہے زیادہ تیز ہے، پیہ راستہ چلنا تکوار ہے تیز اس معنی میں بھی ہے کہ جولوگ گنا ہوں کے خوگر ہیں اور دین کے رائے پر نئے نئے چلنا شروع کرتے ہیں جنہیں گناہ جھوڑنے کی عاوت نہیں ان کے لئے بیراستہ چلنا گویا تکوار کی دھار پر چلنا ہے سالہا سال کی بغاوت کے بعد کوئی مرد ڈاڑھی رکھ لے تو وہ سمجھے گابس اب قیامت آگئی،کسی عورت نے بردہ شروع کر دیا تو وہ بار بارسو ہے گی ارے! لوگ کیا کہیں گے؟

رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائے گی؟ کوئی حرام خوری سے باز آگیا تو اس بیچارے کو ایک ہی فکر سوار ہوگی کہ بھوکا مرجائے گا بینبیں سوچتا کہ شیطان ڈرا رہا ہے الشیطن یعد کم الفقر۔

اک شم کے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ برادری سے کٹ جا کیں گے رشتہ داروں میں نکو بن جا کیں گے بس اب جینا دو بھر ہوجائے گا،ایسے لوگوں کا اسلام کر چلنا واقعة تکوار کی دھار پر قدم رکھنا ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد فر مایا:
'' جنت مکارہ سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جہنم کوخواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے اور جہنم کوخواہشات سے دھانپ دیا گیا ہے' (مسلم)

ہے سرور کے نام میں ہی اتنی کشش ہے کیفیت کا تو کیا کہنا؟ سرور، سرور، سرور،

سرور، سرور، سرور، بڑا لطف دیتا ہے نام سرور

محبت، محبت، محبت، محبت بڑا لطف دیتا ہے نام محبت

یااللہ! جب تیری محبت کا صرف نام ہی اتنالذیذ اور شیری ہے تو حقیقت میں اس میں کتنی لذت ہوگی؟ ع بڑا لطف دیتا ہے نام محبت

جن بندول کے دلول میں اللہ تنگافی کھان نے اپی محبت پیدا فرمادی اور اس کے لطف وسرور سے وہ لذت یاب ہو گئان کے لئے دین کا بیداستہ طے کرنا جس کولوگ مکوار سے تیز سمجھ رہے ہیں اوراس پر چلنے سے خوف زوہ ہیں اللہ ننگافی کالئے نے دنیا ہی میں بہت آسان بلکہ لذیذ بنا دیا ہے آخرت میں جب یہ بل صراط پر پہنچیں گے تو ان پر کوئی خوف و ہراس طاری نہ ہوگا، لوگ تو کانپ بل صراط پر پہنچیں گئو ان پر کوئی خوف و ہراس طاری نہ ہوگا، لوگ تو کانپ کی طرح گذر جا ئیں گے۔ انہیں بل صراط دیکھ کرکوئی گھرا ہٹ نہ ہوگی بلکہ اس کی طرح گذر جا ئیں گے۔ انہیں بل صراط دیکھ کرکوئی گھرا ہٹ نہ ہوگی بلکہ اس دیکھ کرکہیں گے بیتو وہی راستہ ہے جس برہم دنیا میں شب وروز چلتے رہے ہیں، مہر وسکون سے بلکہ ذوق وشوق سے ہم دنیا میں بیراستہ چلتے رہے۔

بل صراط کو پار کرنے کا راستہ فقط ایک ہی ہے بعن صراط منتقیم ،اس کے سوا جتنے راستے ہیں وہ جہنم میں گرانے والے ہیں۔ ﴿ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ (١٥٣-١)

''اور دوسری را ہوں پرمت چلو کہ وہ را ہیں تم کو اللہ تَمَالِا وَقَعَالَتْ کَراہ سے جدا کردیں گی۔''

الله مَنْ اللَّهُ وَمُعَالَىٰ تك يَسْنِي كاراسته توصرف ايك بي ہے۔

اس سے ہٹ کر دائیں بائیں جورات نگلتے ہیں وہ سب شیطان کے راستے ہیں۔ یہاں دنیا میں جولوگ شیطانی راستوں سے نج کر صراط متنقیم بر چلتے رہے۔ وہ بل صراط پر بھی ایسے ہی امن وسکون سے گذر جائیں گے جیسے کوئی شخص روز مرہ کے مانوس راستہ پر بے فکری سے چلتا ہے، وہ بل صراط اس صراط متنقیم کی حقیق تعبیر ہے اللہ تَدَافِ وَ فَیْ اللّٰ وَنیا میں ہم سب کوصراط متنقیم پہ چلنے کی تو فیق عطاء فرمادیں اور اس کی دشوار یوں کولذیذ بنادیں۔

#### مسلمان کی خوش فہی:

اس بوری تصیل کوسا منے رکھ کر ذرا سو چنے کہ جولوگ ایک موضوع اور من گھڑت حدیث س کریے خیال کئے بیٹے ہیں کہ بچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس گائے ، بھینس یا کسی بھی جانور کی قربانی کردیں وہ جانورانہیں لے کردوڑ تا ہوا بل صراط سے گذر جائے گا۔ سو چنے یہ خیال کس حد تک درست ہے؟ ایک طرف تو ان لوگوں کی بیخوش فہمی ہے کہ قربانی کی برکت سے ہی بیڑا پار ہوجائے گا مگر دوسری طرف قرآن وحدیث کے ذخائر ہیں ایک آ دھ آ بت یا حدیث نہیں بلکہ

﴿ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكاونحشره يوم القيمة اعملى ﴿ (٢٠ - ١٢٤) "اورجوه أيرى فيحت اعام اض كركاتواس كرات كان الاستاع المائلي كا جينا موكا اور قيامت كروز مم اس كواندها كركا تما كيس كر"

جس نے بھی میری نافر مانی کی میں نے یہ طے کرلیا ہے میرایقطعی فیصلہ ہے کہ اس کی زندگی تنگ کردوں گا۔ زندگی تنگ کرنے کا مطلب ہیہ ہے کہ پریٹان رہے گاہمہ وقت پریٹان ،سکون تو اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتا بس پریٹانی ہی اس کا مقدر ہے یہ تو ہوا دنیا کا انجام اور قیامت کے روز اسے اندھا کرکے اٹھاوک گا۔ اس مضمون کی بے شار آیات اور احادیث ہیں جو پکار پکار کر کہدرہی ہیں کہ مدار نجات صرف ایک چیز ہے وہ یہ کہ اللہ تنگا الْفَقِیَّعَالَیٰ کی نافر مانی جھوڑ دیں اس کے بندے بن جا تیں لیکن اس موضوع حدیث سے اس کے بندے بن جا تیں لیکن اس موضوع حدیث سے اس کے بنکہ کے مرف قربانی کردینا ہی نجات کے لئے کافی ہے، ایک برکس یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف قربانی کردینا ہی نجات کے لئے کافی ہے، ایک

جانور کی قربانی کردووہ بل صراط ہے تہیں دوڑتا ہوا گذار دے گا، تن آسان اور ستانسخہ ہاتھ آگیا کہ دنیا ہیں من مانی کرتے رہو، دل میں جو متی آئے کرتے رہو، گناہ کرتے چلے جاؤیس سال بعد ایک موٹا تازہ جانور قربان کردوہ تہیں آرام سے بل صراط پار کرادے گا، یہ من گھڑت مضمون اور کسی حدیث کی تقریباً تمام مضمون اور کسی حدیث کی تقریباً تمام کتب میں بل صراط کا ذکر پوری تفصیل ہے موجود ہان میں یہ ضمون تو پوری مضمون تو پوری خصاحت ہے آیا کہ بل صراط کو جہنم پر نصب کیا جائے گا اور وہ بڑی تازک اور بھشل نے کی جگہ ہو اور اس برلوہ کے کنڈ ہوں گے گذر نے والوں میں سے بعض ہوا کی رفتار بعض ہوا کی رفتار بعض ہوا کی رفتار سے بعض پر ندے کی طرح اور بعض عمدہ گھوڑے کی طرح گذر جا کیں گے در باکس کے اور کھلوگ بعض دوسرے لوگ ریگئے ہوئے گھٹے ہوئے اسے طرح س کے اور کھلوگ بعض دوسرے لوگ ریگئے ہوئے گھٹے ہوئے اسے طرح س کے اور کھلوگ جہنم میں گر جا کیں گے، یہ تفاصیل احادیث میں ملتی ہیں گر یہ کہیں نہیں کہ جانوروں پر سوار ہوکر جا کیں گے۔

ایک حدیث مشہور ہے:

﴿سمنوا ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم﴾

میں بتا چکا ہوں کہ بیر وایت موضوع کے ہے اور اگر اس کا کوئی ثبوت سلیم بھی کرلیا جائے تو اس کا مطلب وہ لیا جائے گا جواصول شریعت کے خلاف نہ ہو،

ا م عظموا ضحایا کم فانها على الصراط مطایا کم ذکره امام الحرمین في النهاية ثم الغزالي في الوسيط ثم الرافعي في العزيز قال ابن الصلاح هذا حديث غير معروف و لا ثابت فيما علمناه (کشف الخفاء صفح ۵ کملا۲)

قرآن وحدیث کی بعض با توں کا سمجھنا اس پرموتوف ہوتا ہے کہ اس مضمون کی دوسری آیات اورا حادیث کوبھی سامنے رکھا جائے ورنہ کسی حدیث یا آیت کا ایسا مطلب لینا ہرگز جا ترنہیں جودوسری نصوص سے نکراتا ہو۔

اس روایت کا ظاہر اصول شریعت کے علاوہ عقل کے بھی خلاف ہے اس کے کہ ہرتم کے خزانے اللہ تَنگالَا کَا اَللہ عَلَیْ کَا اَللہ تَنگالُا کَا اَللہ تَنگالُا کَا اَللہ تَنگالُا کَا اَللہ اَللہ کہ ہرت میں ہیں اور و نیا کا مسلم اصول ہے کہ کسی کے بغیر ممکن نہیں ، اور صراط منتقیم ہویا جنت ، جہنم ہول بیسب اللہ تَنگالُا کَا اَلْا کَا ملک ہیں لہٰ ذا بل صراط عبور کر کے جنت کے خزانوں تک پہنچنا بھی اس کی رضا کے بغیر ممکن نہیں۔

خلاف عقل ہونے کی دوسری وجہ یہ کداللہ تنہ الکھ کھٹائی خود فرمارہ ہیں کہ میں صرف تعیج و تلاوت اور فل عبادات سے راضی نہیں ہوتا میری رضا تو صرف اس صورت میں حاصل ہوگی کہ میری نافر مانی سے باز آ جاؤ اور فرائض وواجبات کی پابندی کرو۔اللہ تنہ الکھ کھٹائی کی شان تو بہت بلند ہے دنیا کے کسی عام انسان کو بھی خوش کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے، کسی عام انسان سے آپ بیسلوک ہمی خوش کرنے کا صرف یہی طریقہ ہے، کسی عام انسان سے آپ بیسلوک کرے دیکے لیس کہ ایک طرف تو اس کی مخالفت پر کمر بستہ رہیں، اسستات رہیں، اور اس کی عداوت و مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ گر دوسری طرف اس کے سامنے کھڑے ہوکراس کی خوشا مدبھی شروع کردیں اور اس کی تعریفوں کے بل باندھ دیں، دیا نتداری سے بتا ہے کیا وہ ان جموثی اس کی تعریفوں سے خوش ہوگا یا اسے مکر وفریب بچھ کر مزید اشتعال میں آ جائے گا؟ انسان کریں اللہ تنہ الکھ کھٹائی کی نافر مانیاں، جگم عدولیاں مگر دجیں اس زخم میں کہ انسان کریں اللہ تنہ الکھ کھٹائی کی نافر مانیوں کا تدارک کردے گی، عذاب سے بچا اس ایک گائے کی قربانی ساری نافر مانیوں کا تدارک کردے گی، عذاب سے بچا اس ایک گائے کی قربانی ساری نافر مانیوں کا تدارک کردے گی، عذاب سے بچا اس ایک گائے کی قربانی ساری نافر مانیوں کا تدارک کردے گی، عذاب سے بچا اس ایک گائے کی قربانی ساری نافر مانیوں کا تدارک کردے گی، عذاب سے بچا اس ایک گائے کی قربانی ساری نافر مانیوں کا تدارک کردے گی، عذاب سے بچا

ے۔ کرسیدھی جنت میں لے جائے گی رہ بات توعقل کے سراسرخلاف ہے۔اورعقل میں تو میہ بات بھی آنے والی نہیں کہ ایس باریک اور تیز چیز جس برآپ خور نہیں چل سے اس برگائے چل جائے بلکہ کہیں باریک اور تنگ ساراستہ ہوتو ہشیاری سے کام لے کرآپ خودتو اس پرچل جائیں گے لیکن گائے بھینس بھی نہ چل سکے گی۔یفین نہآئے تو تجربہ کر کے دیکھے لیجئے ایک فٹ چوڑ اتختہ زمین پرر کھ دیں اور چل کردیکھیں تو آپ احتیاط ہے چل کراس پر سے گذرجا ئیں گے کیکن گائے کو چلا کردیکھیں تو مجھی نہ چل سکے گی۔ بال جیسی باریک چیز پر تو آپ خود بھی نہیں عِل سكتة آب كى كائے كيے حلے كى؟ ان سب چيزوں كو مدنظرر كھتے ہوئے اب حدیث کا مطلب سمجھیں، یہاشکالات جب سمجھ میں آ گئے تو حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، درحقیقت قربانی کے تھم میں بندے کو بیسبق دینامقصود ہے کہ وہ اینے مالک کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کردے۔ قربانی کرکے کویا بندہ یہ جمار ہا ہے کہ یااللہ! میں نے تیری محبت میں اپنی تمام خواہشات برچھری جلادی۔

### حضرت ابراتيم عليه السلام كاقصه:

قربانی کے دنوں ہیں آپ نے سنا ہوگا اور بار ہاسنا ہوگا کہ ائمہ کرام اور خطیب صاحبان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تفصیل ہے بیان کرتے ہیں، لے بیقصہ اس کثرت ہے بیان کیا جاتا ہے کہ آج بیچ کو یاد ہے خطیب صاحبان تو یہ قصہ مزے لے لے کے ربیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ ہے خطیب صاحبان تو یہ قصہ مزے لے لے کربیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ

ا م يروى المفسرون ههنافي قصة الذبح روايات منكرة لم يصح سندها ولا متنها (تفسير القا سمى صفحه 1 ـ جلد ٢)

السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو قربان کررہے ہیں خواب بیٹے کے سامنے بیان کیا وہ بھی قربان ہونے کو تیار ہو گئے ، باپ بیٹا قربانی کے لئے چل دیئے ، آ گے چل کریداندیشه تھا کہ عین موقع پر کہیں ایسانہ ہو کہ پدرانہ شفقت جوش مارے اور ابراہیم علیہ السلام قربانی ہے رک جائیں لہٰذاتھم ہوا کہ آٹھوں پریٹی باندھ لیں اس قشم کی کئی موضوعہ روایات بیان کریں گے اور ان پر بچرا زور خطابت صرف کردیں گے سننے دالے بھی میہ با تنس سن سن کر جھومتے رہیں گے، کیکن اس سے آ کے کی بات کوئی نہیں کہتا کہ اس عظیم قربانی کے پیچھے کیا حکمت کار فر ماتھی اس کی حقیقی روح کیا ہے؟ بیدچیز بیان نہیں کی جاتی ،اور بیان کرےکون؟ جوبھی کرےگا اسے معلوم ہے کہ اس کا اپناعمل بھی اس کے خلاف ہے بیر حقیقت بیان کر کے وہ خود پھنس جائے گااس لئے صرف ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بار بار دھراتے ہیں گمر جواس کی اصل حکمت ہے اور اس سے جو سبق ملتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں ، سنئے قصه ً ابراہیم علیہ السلام کی اصل روح تعمیل تھم ہے مالک کے تھم کے سامنے سرتنگیم خم کر دیا۔ مالک کا تھم ہوا کہ بیٹا قربان کریں بس بے چون و چرا قربائی پیش کردی پھرانہوں نے اپنی رحمت سے بیٹے کی بجائے مینڈ ھے کی قربانی کا تھم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بھی فور اُلقیل کی۔ الله نَهَ لاَ اِنْکَا اَلَّهُ عَالَتْ نِے ا پیخلیل کی یا دگار کورہتی انسانیت تک قائم رکھنے کے لئے تمام مسلمانوں کو قربانی كالتحم فرما ديا عيد كا دن آتے ہى مسلمان اس تحكم كى تغيل ميں لا كھوں كروڑوں جانوروں کاخون بہادیتے ہیں بیسب تغیل تھم کی روشن مثالیں ہیں ،اصل چیز جس کا بندے ہے مطالبہ کیا گیا ہے وہ انتثال امر ہے مالک کے ارشاد کی تعمیل ، ورنہ الله مَّهَا لَا يَعَالَىٰ كُو ہماری قربانی كی كيا ضرورت ہے، ان تک چانوروں كا گوشت اورخون نہیں پہنچتا بس وہ تو یہی دیکھنا جاہتے ہیں کون ہے جو بے چون و جراہمارا تھم مان لیتا ہےاور کون ہے جواس میں پس وپیش کرتا ہے بس اس سے کھرے

خطهائة الرسشنيد

کھوٹے کی تمییز ہوجاتی ہے۔ قربانی کی حقیقت اور روح بیہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے۔ بظاہر تو قربانی جانور کی کی جاتی ہے گر درحقیقت اس کا مقصد ریہ ہے کہ یا اللہ! ہم تیرے حکم کے بندے ہیں ، تیرے احکام کی تقبیل میں ہم اپنی خواہشات نفسانیہ کو قربان کرتے ہیں اور اس ہے بھی بڑھ کر ہم اپنی جان تجھ پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔

جب مسلمان اپنے ہاتھ سے جانور کوؤن کریں گے اور ذکے ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ان میں شجاعت اور بہادری پیدا ہوگی۔ مسلمان کا کام جہاد کرنا ہے۔ اللہ کی زمین پراللہ کے قانون کے نفاذ کے لئے جوبھی رکاوٹ ہے اس ک ناپاک وجود سے اللہ کی زمین کو پاک کرے دنیا کوشق و فجو راور کفر کی ظلمت سے بچانا ہے۔ اگر مسلمان جانور کا خون ہی نہ د کھے کیس گے تو پھر یہ اللہ کے دشمنوں کو کیسے ذرج کریں گے؟ اللہ تعالی تو فر مارہے ہیں:

﴿فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ٥﴾ (٢.٨)

الله تَهُ الْكُونَةُ الْتِ الْحَالَةُ اللّهُ الْحَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُل

﴿واضربوا منهم كل بنان﴾

دوسرے نمبر پر جوڑوں پر لگا و جوڑوں پر ایک ایک کرکے وار
کرتے جاؤیہاں تک کہ وہ تمہاری دسترس میں آجائے اور پھر
اس کی گردن کا ٹنا آسان ہوجائے۔ یہ ہے قربانی کی روح کہ
خون و کھے کراللہ کی راہ میں جان لینے دینے کے جذبات پیدا ہوں
لیکن آج کے مسلمان کے حالات تو پچھ ایسے ہیں کہ جھے تو یہ
خیال ہور ہا ہے کہ کہیں یہ بات س کر ہی دھوتی کی دھلائی کا قصہ
نہ ہوجائے۔

#### دهوتی کی دهلائی کا قصه:

بنے بردلی میں ضرب المثل ہیں۔ جب انگریزوں نے ہندوستان پر عاصبانہ قبضہ جمالیا تو متحد ہندوستان کی تمام اقوام کوفوج ہیں بحرتی کیا گربنوں کو نہیں اللہ اس پر بنیوں نے اپنی قوم کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف صدائے احتجاج بلندکی ، انگریز افسر نے کہا کہ تمہاری قوم نہایت بردل ہے اس لئے ہم کسی بنیے کوفوج میں نہیں لیتے۔ بنیوں کے پردھان نے جواب دیا کہ صاحب! آپ کو غلط اطلاعات ملی ہیں ، بہاوری ہیں ہم کسی بھی قوم سے پیچھے نہیں۔ انگریز افسر نے کہا کہ ٹھیک ہے بھرامتحان کر لیتے ہیں کسی بنیے کو لاؤ۔ پردھان اپنی قوم میں سے سب سے بہادر بنیے کوخوب سمجھا بجھا کراور یہ کہدکرلایا کرد میکناڈر نامت، پوری قوم کی عزت کا مسئلہ ہے۔افسر نے اسے سامنے بھادیا وارایک فوجی سے کہا کہ احتیاط سے اس کی ٹو پی کوشاندلگاؤ۔فوجی نے نہایت ٹھیک اورایک فوجی نے نہایت ٹھیک نشانہ مارکرٹو پی گوئی سے کہا کہ احتیاط سے اس کی ٹو پی کوشاندلگاؤ۔فوجی نے نہایت ٹھیک نشانہ مارکرٹو پی گوئی سے کہا کہ احتیاط سے اس کی ٹو پی کوشاندلگاؤ۔فوجی انسر جیران ہوااور نشانہ مارکرٹو پی گوئی سے اٹرادی اوردہ بنیاا پی جگو ٹھیک جیشار ہا ،افسر جیران ہوااور نشانہ مارکرٹو پی گوئی سے اٹرادی اوردہ بنیاا پی جگو ٹھیک جیشار ہا ،افسر جیران ہوااور نشانہ مارکرٹو پی گوئی سے اٹرادی اوردہ بنیاا پی جگو ٹھیک جیشار ہا ،افسر جیران ہوااور

پردھان بڑا خوش کہ ہماری قوم کا سرفخر سے بلند ہوگیا۔افسر نے کہا اسے ٹو پی کی قیمت دلوا دو، بنیا کا نیتا ہوالرزتی زبان سے بولا کہ حضور دھوتی کی دھلائی بھی دلوا دو۔ڈرکے مارے کم بخت کا پا خانہ نکل گیا۔

کیونکہ دھوتی کی دھلائی مانگنے والا بنیا تو آج ہندوستان کے مسلمانوں پرظلم کی انہاءکو پہنچا ہوا ہے، مسلمانوں کی دھلائی مانگنے والا بنیا تو آج ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا انہاءکو پہنچا ہوا ہے، مساجد کوشہید کیا جار ہا ہے، مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا جار ہا ہے، ایک ہندوستان ہی کیا دنیا بھر میں مسلمانوں کی حالت اہتر ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف جہاد سے غفلت اور دوری ہے۔ اس بارے میں رسول اللہ میں اللہ میں

وعن ثوبان رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مَ الله من الله من قلة نحن يومئذ؟ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينز عن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن، فقال قائل: يارسول الله وما قلوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية حبكم للدنيا وكراهية الموت، وفي احمد وابودائود وغيرهما)

یادر کھئے! جب تک مسلمان جان لینے دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا اسے دنیا میں عزت ملے گی نہ ہی آخرت میں ۔
دنیا میں عزت ملے گی نہ ہی آخرت میں ۔
جو دیکھی ہسٹری اس بات پر کامل یقیں آیا ۔
جے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا ۔

دنیا میں ٹھکانے دو ہی ہیں آزاد منٹ انسانوں کے یا تخت مقام آزادی کا یا تخت مقام آزادی کا امت مسلمہ کی کامیابی اور عزمت کا واحد طل جہاد ہے فرمایا:

ولكن السرسول والذين امنوا معه جاهدوا بساموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون ١٥عد الله لهم جنت تجرى من تحتها الانهر خلدين فيها ذلك الفوز العظيم العظيم الهم

#### $(\Lambda q_{\ell} \Lambda \Lambda_{-} q)$

''ہاں کین رسول اور آپ کی ہمرائی میں جوسلمان ہوئے انہوں نے اسپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور ان بی کیلئے ساری خوبیاں ہیں اور بہی لوگ کا میاب ہیں۔اللہ تَنہ لا فَقَعَالَٰتَ نے ان کیلئے ایسے باغ مہتا کرد کھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وہ ان میں ہمیشہ کور ہیں گے اور میری کا میابی ہے۔''

جهادی نه نگلنه والله ته اله ته اله که تا که داب که دو و ت این از مایا:

هالا تسفروا یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما

غیر کم و لا تنظروه شیشا و الله علی کل شیء

قدیر ۵

ترک جہاد کی وجہ سے پوری قوم کو کا فروں کے ظلم وستم برداشت کرنے

يرتين:

﴿ واتعلموا ان الله شدید العقاب ٥ ﴿ ٢٥.٨) واعلموا ان الله شدید العقاب ٥ ﴿ ٢٥.٨) الله شدید العقاب ٥ ﴿ ٢٥.٨) اورایسے فتنہ (ترک جہاد کے وہال) نے بچو جوائی لپیٹ میں صرف ان لوگوں کوئیں لے گا جنہوں نے وہ گناہ (ترک جہاد) کیا (بلکہ دوسر معصوم نے ، بوڑ ہے اور عور تیں بھی اس کی زومیں آئیں گی) اور تم یقین کرلو کہ اللہ تَنَا لَا فَتَا اَنْ سَحْت عذاب ویے ہیں۔''

بیتو میں نے چندآیات پڑھ دیں ورنہ پورا قرآن قبال فی سبیل سے بھرا ہوا ہے نکلونکلواللہ نیکلافکیٹال کی راہ میں جان ہوا ہے نکلونکلواللہ نیکلافکیٹال کی راہ میں جان و مال کی قربانی دو اور میر ہے اللہ نیکلافکیٹال کی رحمت دیکھئے کہ جان بھی انہوں نے ہی دی اور مال بھی ان ہی کا دیا ہوا اس کے باوجودفر ماتے ہیں کہ ہم نے مؤمنین کی جانوں اور مالوں کو تربیدایا:

﴿ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بنان لهم البحنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التورته والانجيل والقران فمن اوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هوالفوز العظيم ﴿ (١١١)

"بلا شبہہ الله تَمَالِكُ فَعُالِيّ نے مسلمانوں سے ان كى جانوں كواور ان كے مالوں كواس بات كے عوض ميں خريد ليا ہے كہ ان كو جنت مے گی، وہ لوگ اللہ تَبَالَا فَقَعَالَىٰ کی راہ میں سلی جہاد کرتے ہیں،
جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کئے جاتے ہیں، اس پرسچا وعدہ کیا
گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ تَبَالَا فَقَعَالَیٰ سے زیادہ این عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی ہے برجس کاتم نے معاملہ مشہرایا ہے خوشی منا و اور بیروی کامیا بی ہے۔''

كىسے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن كى جانيں اور مال الله تَهُ الْكُلْكُو الله كَالله كَانَا كُلُو كُو الله راہ میں لگیں نیکن پیخوب یا در تھیں کہ اللہ تَنَاکِکُوکَاٹنا کی راہ ہے مراد وہ بستر اٹھانے والی راہ نہیں بلکہ قال فی سبیل اللہ بعنی اللہ مَنَا لَالْکُوْتُوَاكُ كی راہ میں قال کرنا اور قمل ہونا ہے۔ میں بوقت بیعت ہے دعدہ بھی لیا کرتا ہوں کہ جب بھی الله مَّنَاكَ اللهُ مَنِّاكَ كَلِي راه مِين جان يا مال قربان كرنے كي ضرورت ير ي تو بخوشي ٔ کرو**ں گا۔اللہ مَنَهُ کَافِئَةُ عَال**َتْ کی راہِ میں جان اور مال قربان کرنا بہت بڑی تجارت ہے۔ بہت بڑی تجارت اللہ مُناکِفَاتِ سبِ مسلمانوں کو اس کی تو قیق عطاء فرما كيں۔الله تَهَالْكُو كُو كُاكْ كى راہ ميں جان دينے كے لئے وہى تيار ہوسكتا ہے جس نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو اللہ نَہُ الْکُونِّ عَالیٰ کے حکم کے تابع کر دیا ہو مگر افسوس آج کےمسلمان کی حالت بیہ ہے کہ جانور کی قربانی تو بہت ذوق وشوق ہے کرتے ہیں مگر نافر مانیاں نہیں چھوڑتے ایسے کتنے ہی لوگ آپ کونظر آئیں کے جو ہزاروں لاکھوں رویے کی مالیت کے جانور قربان کرتے ہیں مگرنفس کے بھاوڑا چلانے کے تقاضے کو قربان نہیں کریاتے ،اپنے گھروں میں شرعی پر دہ نہیں كروات اورحرام خورى تواتى كرتے بيں كه يا خانے كے توكروں كے توكر كھا جاتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیجئے جولوگ بینک، انشورنس اور دوسرے

سودی کاروبار کرتے ہیں ان کی قربانی کا گوشت حرام ہوتا ہے اور اگر کسی جائز آمدن والے نے ان حرام خوروں کے ساتھ مل کر قربانی کی تو جا ہے چھ جھے جائز آيدن والول كے ہوں اور ايك ہى حصه حرام خور كا ہودہ بورا گوشت حرام اور قرباني تحمسى ايك كى بھى نہيں ہوئى \_ الله تَهَ اللَّهُ كَيْسَالنَّ اس قوم كو ہدايت عطاء فر مائيس فہم دین عطاء فر مائیں، بیبھی خوب سمجھ لیں کہ جہالت عذرنہیں کوئی بیہ کہہ کربری الذمة بين موسكنا كهمين تومسئله كاعلم بي نبين تفاريه مفتيان كرام كا كام نبين كدوه لوگوں کے درواز وں پر جا جا کرمسائل بتایا کریں ، بلکہ ہرمسلمان پرفرض ہے کہوہ بفقر ضرورت دین کاعلم حاصل کرے ۔ لوگوں کے حالات توبیہ ہیں قالب ہی تہیں بن رہاتو قلب کیا ہے گابس جانوروں کی قربانی پرزور ہے، قربانی کی حقیقت کو متمجھیں،اللّٰد کرے کہ بات دلوں میں اتر جائے اور عمل کی تو فیق ہوجائے۔ جب قربانی ہے بیسبق مل گیا اور تمام خواہشات کو قربان کر کے ایک اللہ کا ہو گیا تو بس یوں سیجھے کہ بل صراط کا تضن مرحلہ اس نے دنیا میں طے کرلیا، جب بل صراط بر ينج كاتووبال ان شاء الله تعالى كوئى گهرا بث نه ہوگى ، گھبرا بث كيام عنى خوشى سے الحِيمُلنا ہوا رقص كرتا ہوا گذر جائے كا اليكن شرط وہى ہے كہ دنيا ميں افراط وتفريط ہے بچ کرنفسانی خواہشات ہے دامن بچا کرصراط متنقیم پر چلتا رہا ہو۔ یہی تغییر و ہے اُمّت وسط کی ۔ اللہ تَنافِظُ فَعُمَالِتْ ہم سب کوامّت وسط میں شامل فر مالیس ۔

#### عجيب سوج:

آج کے مسلمان کی عجیب سوچ ہے، دل میں یہ آرز و رکھتا ہے کہ اللہ تنگافی گات کوراضی کر لے اور قیامت کے روز بل صراط سے بحلی کی طرح گذر جائے کی ساتھ ساتھ ہی کہ دنیا میں بھی کچھ کرنانہ پڑے، ڈاڑھی کے چند بال رکھ جائے کیکن ساتھ ساتھ ہی کہ دنیا میں بھی کچھ کرنانہ پڑے، ڈاڑھی کے چند بال رکھ

لینے کی زحمت نہ کرے، بس بیٹھے بھائے آخرت سنور جائے، بتایتے! اس حمافت کا کیاعلاج؟ ڈاڑھی ہے متعلّق دو باتیں بار بارمیرے دل میں کھٹلتی ہیں ان كاكوئى جواب مجھ ميں نہيں آتا۔ آپ لوگ بى سوچ كركوئى جواب ديں ، ايك تو بیر کہ جومسلمان ڈاڑھی منڈ واتے ہیں ان سے اس گناہ کا سبب دریا فت کریں تو کہتے ہیں کہلوگوں کے ڈرسے بیرگناہ کررہے ہیں ڈاڑھی رکھ لیں تو وہ طعنے دیں کے، مُلّا مُلّا کہیں گے، اور بیویاں بھی روٹھ جائیں گی اس مجبوری سے ڈاڑھی منڈواتے ہیں، گویاان لوگوں نے اخترت النارعلی العار (میں نے عار سے بیجنے کے لئے جہنم کوتر جیجے دی) کا اصول اختیار کر لیا ہے، یہ عقدہ آپ لوگ ہی حل کردیں مجھے توبار بارسو چنے کے باوجوداس کا جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہیں اللہ و رسول میلین علیما کے عشق کے مدعی مگر کام وہ کررہے ہیں جس میں اللہ تَنَا لَا لَا تُعَالَقَ عَالَتُ کی تاراضی اوران کاغضب وغصہ بھینی ہے اور اندیشہ ہے جہنم کی آگ میں جلنے کا، اور بیکام کیوں کررہے ہیں؟ عاجز اور فانی مخلوق کی ناراضی سے بیجنے کی خاطر،وہ ناراضی بھی کوئی بھینی نہیں موہوم سے صرف شک ہے اندیشہ ہے کہیں ناراض نہ ہوجائے ،کیسی مت ماردی گئی آج کے مسلمان کی؟ دوسری بات تو اس سے بھی عجیب ترہے وہ بیر کہ بہت سےلوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈاڑھی رکھ لی تکر بڑھنے نہیں دیتے متھی سے کم رکھتے ہیں، وجہ یو چھئے تو ان کا بھی جواب وہی ہوگا جو ڈاڑھی منڈانے والوں کا ہے کہ لوگ چڑا ٹیں گے مُلّا مُلّا کہیں گے ان کے طعنوں کے ڈریسے بوری ڈاڑھی نہیں رکھتے ،ان پیچاروں کامعاملہ عجیب ہے نہ ڈاڑھی والوں میں ہیں نہ ڈاڑھی منڈوں میں، بلکہ یوں کہئے نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، ''فیمے درون نیمے برون'' والا معاملہ ہے بیالیک لحاظ سے ڈاڑھی منڈانے والوں سے بھی زیادہ قابل رحم ہیں، انہوں نے تولوگوں کے طعنوں سے ڈر کر ڈاڑھی کا صفایا کر دیا اور اپنے خیال میں طعنوں سے پچ گئے، گریہ ذراس

ڈاڑھی رکھ کر بدتام بھی ہو گئے طعنے بھی سہ لئے اس کے باوجود ڈاڑھی کٹانے کے سناہ ہے باز نہیں آرہے، آج کل دنیا کا دستور سے ہے کہ کوئی صرف نام کی ذراسی ڈاڑھی رکھ کرایک آنچ بلکہ آ دھی انچ رکھ لے جب بھی لوگوں میں صوفی صاحب بلکہ مولانا صاحب کے لقب سے مشہور ہوجاتا ہے اور جو بدنامی یا رسوائی بوری ڈاڑھی رکھنے پر ہوتی ہے وہی برنامی وہی رسوائی اس نام کی ڈاڑھی رکھنے پر بھی ہوجاتی ہےلوگ نہ یوری ڈاڑھی کومعاف کرتے ہیں نہادھوری کو،بس چہرے پر ذرائے بال تمودار ہوتے ہی کوئی ' مُلّا '' کے گاکوئی دریذ ہ دھن اس سے بھی بردھ كر "جنگلي" كيم كا اور كوئي " كرا" كيم كا غرض جينے منه اتنى با تيس، اب ان نادانوں سے کوئی یو جھے کہ نام کی ڈاڑھی رکھ کرساری دنیا کے طعنے بھی سہ لئے گالیاں بھی من کیس محرشر بعت کے مطابق ڈاڑھی پھر بھی بوری ندر کھی ، بتائیے اس كناه بلذت سے كيا فائده حاصل بور باہے؟ حضرت حكيم الامة قدس سره نے عجیب بات تقل فر مائی ہے کہا یک طالب علم کوکسی ہے دین نے چھیٹرا'' او بکرے' اس نے جواب دیا ایک برا دنیا بھر کے کوں سے بہتر ہے، کیا عمدہ جواب دیا، اس طعنه دینے والے مردود کی نسلیں بھی یا در تھیں گی ،اس طالب علم کا پیہ جواب یا د كركيجيُّ ، واقعى طالب علم تعاكدابيا مسكت جواب ديا:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله

ڈاڑھی ہے متعلق کوئی بدزبانی کرے تو اسے یہی جواب دیجئے کہ ایک بکراایک مینڈ ھادنیا بھرکے کتوں سے بہتر ہے۔ان لوگوں سے کوئی ان کے اس فعل کی تو جید ہو چھے کہ ڈاڑھی رکھ کر بے دین لوگوں کی نظر سے بھی کر گئے ان کے

ا م اخرجه الترمذي و غيره عن ابي سعيد الخدري مرفوعا وقال انه غريب (تميز الطيب من الخبيث صفحه ١٣)

معتوب تفهر كيكن الله متها كالكفائعال كي نكاه من بهي محبوب بننے كى بجائے معتوب تضهرے کہ ذرای رکھ کر پھر کٹانا شروع کر دی مسی کواس کا فلسفہ مجھ میں آ جائے تو مجھے بھی ضرور بتادے، خالق اور مخلوق دونوں کی نظر سے گرے، آخر ہاتھ کیا آیا؟ بہتو ناممکن ہے کہاس نام کی ڈاڑھی سے خالق ومخلوق کو دھوکا دیکر دونوں کو راضی کرلیں۔جونبی ڈاڑھی کے بالوں نے ذرای کونیل نکالی ابھی صرف ڈاڑھی کا نام ہی ہوا کہ بے دین لوگوں کی جان پر بن گئی ہرطرف سے شوراٹھنا شروع ہو گیا کوئی آ '' بجرا'' کہدر ہا ہے کوئی''مینڈھا'' کوئی''جنگلی'' اور کوئی''بدوی''، بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہوگئیں اور جن لوگوں میں ذرا متانت ہوجواس تتم کے کفریات نه بلیں وہ بھی'' دقیانوس'' اور''مُلآ'' کہنے سے نہیں چو کتے ، ڈاڑھی کا · صرف نام پیدا ہوتے ہی مخلوق کی طرف سے پیسلوک ہوالعن طعن کی بارش شروع ہوگئ، دوسری طرف اللہ مَناكِ وَمَنْ اللهِ مَناكِ وَمَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَناكِ وَمَنْ اللهِ مَناكِ وَمَنْ اللهِ تك ان كے حكم كے موافق پورى ۋا ژھى نەركھ ليس \_ توپيلوگ خالق ومخلوق دونوں کےمعتوب تھبرے ع

نه خدا بی ملا نه وصال صنم

ایک بےلذت ہے فائدہ اور بیہودہ گناہ کی پاداش میں خسر الدنیا والاخرۃ کامصداق بن رہے ہیں۔

میرامقصد رہیں کہ رہی سہی ڈاڑھی بھی منڈواویں، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ڈاڑھی منڈوں کی بنسبت ان کے لئے پوری ڈاڑھی رکھنا آسان ہے۔

ان نا دانوں ہے کوئی پوچھے کہ جب ڈاڑھی رکھ ہی لی تو بڑی چھوٹی کا کیا فرق؟اگرایک ایج حچوڑ دی تو مشت میں کیا نقصان ہوجائے گا؟اللّٰہ مَّنَاکِلُاکِوَّتُعَاكَٰ کی تاراضی بھی مول لی نیکی بر باد گناہ لازم۔

#### امام عيد:

جن کا مقصد فقط اللہ تنکھ کھٹان کی رضا ہے ان میں بھی کتنی ہوئ ففلت اور کوتا ہی پائی جارہی ہے انہی لوگوں کو سمجھا نا مقصود ہے۔ اگر واقعۂ آپ اللہ تنکھ کھٹان کی رضا کے لئے قربانی کررہے ہیں اور نام ونمو و مقصو و نہیں ، تو اللہ تنکھ کھٹان کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ بھی تو سکھنے وہ طریقہ یہی ہے جو قربانی کی شمن میں لمقین کیا جارہا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں ، ہمارا کام تیرے تھم کی تقیل ہے ، تو نے تھم دیا ہم نے جانور قربان کئے ، اب تیرے تھم کی خاطر ہم اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ایک ایک کر کے قربان کریں گے ، دل میں بیع بدکریں اور ساتھ سے دعا ، بھی قربانی کریں اس عبد کی تجدید کریں ہر قربانی کے ساتھ کو اہشات قربان کریں اور دعا ء بھی جاری رکھیں کہ یا اللہ! تو اپنی رضا کی خاطر تمام خواہشات قربان کرنے کی تو فیق مرحمت فرما ، یہ ہماری قربانی تو ایک رضا کی خاطر تمام خواہشات قربان کرنے کی تو فیق مرحمت فرما ، یہ ہماری قربانی تو ایک تو ایک سے اس خواہشات قربان کرنے کی تو فیق مرحمت فرما ، یہ ہماری قربانی تو ایک تو ہمیں کہ عاطا ء فرما دے۔ یہ ہوااصلاح نفس کا پہلانے۔

## دوسرانسخة تكبيرات تشريق:

دوسرانسخ تجمیرات تشریق ہے سوچنے پانچ دن تک ہرنماز کے بعدیہ تکمیرات کیول کہی جاتی ہیں، سلام پھیرتے ہی ہرنمازی کہتا ہے اللہ اکبراللہ اکبراللہ اکبر۔۔۔۔۔ یہ اللہ کی بڑائی بیان کی جارہی ہے کہ بڑائی صرف اس ایک ذات کے لئے زیباہے باقی ہر چیز اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے بلکہ تیج در ہیج ہے۔ کسی بزرگ کا قصہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھے کہدرہے تھے۔'' نہ تو میرااللہ نہ میں تیرا بندہ تیرا کہنا کیول مانول' بیٹھے ایک ہی بات بار باردھرارہے ہیں'' نہ تو میرااللہ نہ میں تیرا بندہ تیرا کہنا کیول مانول' بس ای جملے کی رث لگائے چلے جارہے نہیں تیرا بندہ تیرا کہنا کیول مانول' بس ای جملے کی رث لگائے چلے جارہے

ہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو پکڑ کر قاضی کی عدالت میں پیش کردیا کہ پیخص گفریک رہا ہے، پہلے زمانے کے مسلمان نام کے مسلمان نہ تھے ان میں دین غیرت تھی دین کے خلاف کوئی بات برداشت نہ کرتے ، حکومتوں میں بھی دین کی اتی باسداری تھی کہ سرعام کوئی دین کے خلاف اس تم کی بات کرتا تو اسے پکڑ کر سرا دیتیں، اس بزرگ کی با تیں تو سراسرار تدادی تھیں، جس کی سرائل ہے، ایسے بحرم کودنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں اس کے ناپاک وجود سے اللہ تنکھ کے تقالق کی زمین کو باک کرنا ضروری ہے، ان سے عدالت میں پوچھ کے کھی گئی انہوں نے صاف ماف اعتراف کرلیا کہ یہ جملے واقعہ میں نے کہ ہیں اور بار بار کہ ہیں گریہ کوگ جو بھے کہ میں اللہ تنگھ کے تیں اور بار بار کے ہیں گریہ کوگ جو بھے کہ میں اللہ تنگھ کے تیں میری بات کا مطلب نہیں سمجھے کہ میں اللہ تنگھ کے تی شان میں گنا فی کے یہ جملے کہ در با ہوں حالا تکہ حقیقت یہ ہے کہ میرانفس جمعے سے کی گنا وی اقاضا کر دہا تھا، میں اسے ڈانٹ رہا تھا کہ نہ تو میر اللہ میرانمن جماسے کی گنا وی مانوں۔

آئے کے مسلمان کے نفسانی تقاضے قو معلوم ہی ہیں عورت ہے تو غیر محرم کو
د کیمتے ہی اس کانفس تقریر شروع کر دیتا ہے ادے یہ پچپازاد ہے یہ پچپو پھی زاو
ہے، یہ ماموں زاد ہے، یہ خالہ زاد ہے، یہ تو بھائی ہے، بھائی سے کیا پردہ، بہنوئی
سے تولیٹ جاتی ہے، شادی ایک بہن کی ہوتی ہے گر پردہ سب کا اتر جاتا ہے
حضرت تھیم الامة قدس سرہ کے حعلقین میں سے ایک کی شادی ہوئی تو سالیوں کا
بھی پردہ اتر گیا، ایک سالی نے کپڑے پہن کر بن تھی کر آگئی اور بھائی جان
بھی پردہ اتر گیا، ایک سالی نے کپڑے پہن کر بن تھی کر آگئی اور بھائی جان
میرے سامنے سے ورنہ تہاری ٹائلیس تو ڑ دوں گا۔ یہ ہے دینی غیرت، کوئی عالم
میرے سامنے سے ورنہ تہاری ٹائلیس تو ڑ دوں گا۔ یہ ہے دینی غیرت، کوئی عالم
میرے سامنے سے ورنہ تہاری ٹائلیس تو ڑ دوں گا۔ یہ ہے دینی غیرت، کوئی عالم
میرے سامنے سے ورنہ تہاری ٹائلیس تو ٹر دوں گا۔ یہ ہے دینی غیرت، کوئی عالم

مسلمان کے دل میں ایسی غیرت پیدا فر مادے۔

#### ابل الله كى كيفيت:

اس كے ساتھ رہ بھى مجھ ليجئے كەان حضرات كے مال گناه كيا بيں جنہيں يہ مناه بجھتے ہیں اوران ہے استغفار کرتے ہیں ان کی حقیقت ریہ ہے کہ ہمہ وفت انھیں استحضار رہتا ہے، کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گذرتا اگر اس حضوری کی کیفیت من ذرای کی آجائے اور ول کسی دوسری طرف متوجہ ہونے ملکے تو یہ بجھتے ہیں بہت بڑا گناہ صادر ہوگیا، بہاڑٹوٹ بڑااس ہے استغفار کرنے لگتے ہیں۔اللہ مَنَا لَكُونَا الله كَلْ معرفت ومحبت كاجوباغ ان كے دل ميں لگا ہوا ہے جس كى بہار ہے دل کی دنیا آباد ہے اس پورے چمن ہے ایک خلال بھی کم ہوجائے تو سالک کے دل برغم واندوہ کے پہاڑٹوٹنے لکتے ہیں کہ ہائے بیر کیاظلم ہوگیا؟ باغ ہے ایک خلال کی کمی بھی ان کے لئے نا قابل برداشت ہے اس ذرای کمی پرتزب جاتے ہیں، سجھتے ہیں باغ دل ویران ہوگیا استغفار میں لگ جاتے ہیں کہمجوب نے ہم سے نظر پھیرلی وہ ہم سے روٹھ گیا اسی کو بیرحفزات گناہ سجھتے ہیں۔سووہ بزرگ اینےنفس سے مخاطب تنے کہ مردود تو دنیا کے خیالات میں الجھا کرمیری توجه میرے مالک سے ہٹانا جا ہتا ہے تیری سے بات مجھی نہ مانوں گا" نہ تو میرا الله مَّهُ اللَّهُ مُعْمَاكًا نه مِن تيرا بنده، تيري بات كيون مانون ' مِن بات تو اس ما لكَ حقیقی کی مانوں گاجس کامیں بندہ ہوں تیری بات کیسے مان لوں۔

تکبیرات تشریق میں ایک ہی سبق بار بارد ہرایا جاتا ہے کہ اللہ تَمَالَافَعُناكَ بہت برا ہے، اللہ تَمَالَافَعُناكَ كَعَم كے مقالج میں کا حکم نہیں چل سكتا جیسے وہ

خود بہت برا ہے، ای طرح اس کا حکم بھی بہت برا ہے، اب زبان سے اس کا اقرار کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ مَناکھ کا اللہ عنائے کے مقابلہ میں کسی دوسر الصحيح كم كومقدم ركهتا ہے مثلاً خواہشات نفس كا علام ہے يا الله مَدَّ كَلْكُوكَة كَاكْ کے حکم کے مقابلہ میں براوری کی بات مقدم رکھتا ہے توبیاس کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ تَمَا لَا وَمَعَالَتْ کی عظمت اور برا انی نہیں بلکہ اس کی برائی ہے جس کی باطاعت كرر ما بجس كاغلام بخواه زبان سے الله اكبر الله اكبر كى رث لگاتا رب اگر واقعة ول مين الله تَمَاكُلُكُونَاكَ كى كبريائى اورعظمت بھى ندكرتا، بين تحبيرات تشريق كي حقيقت \_ اس مين غور شيجئے قرآن مجيد ميں بھی جگہ جگہ اللہ تَمَا لَا لَكُوْ اللَّهِ كَا تُوحيد اور عظمت وكبريائى كابيان بهاذان من بهى بارباراس كى كبريائي كا اعلان كيا جاتا ہے اور اس كے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ كى رسالت کا بھی بار باراعلان ہوتا ہے، اور بیاعلان کن لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، جو پہلے سے مسلمان ہیں اور ان چیز وں پر ان کا ایمان ہے انکا وہ اقرار کرتے ہیں ،تو حیدرسالت تو ایمان کے بنیا دی جزء ہیں انہیں بیدل سے مانتے اور زبان ہےان کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بار باراللہ نَسَاکھَ کَتَفَاكُ کَی تو حیداوز رسول الله ﷺ كا كى رسالت كا اعلان كياجار باباس كى حكمت كياب؟

#### اذان کی حکمت:

اس کی حکمت ہیہے کہ آوازبار بارکان میں پڑے اور کان سے گذر کرول کے درواز سے کھول دے ادراس کے اندرائز جائے زبان اور کان کاول سے رابطہ ہے انسان جو بات زبان سے کہتا ہے وہ دل میں اثر تی ہے اور کان میں جو بات پڑتی ہے وہ بھی دل میں اثر جاتی ہے اگر بات آ ہتہ کیے گاتو وہ صرف زبان کے راستہ سے دل میں اترے گی اور زور سے کہا تو کان کے راستہ سے بھی دل میں اترے گی اس لئے پانچوں نمازوں کے بعد سب لوگ مل کر بلند آ واز سے تکبیرات تشریق کہتے ہیں کہ زبان اور کان دونوں راستوں سے بی آ واز دل میں اترے آگر دل برغفلت کے تالے نہیں پڑے تو ضروراس پراثر ہوگا اللہ کی بڑائی اس میں اترے گی اگر تالے پڑھے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوکر دعاء سے جے:

سرے کان تو ہر وقت کھلے ہیں یونہی دل کے کان بھی ذکر کی خاطر کھل ، جائیں۔سوئیسرات تشریق ہوں یا او ان ہو یا اقامت ان میں بار بار مسلمانوں کو جہنے جو اجار ہا ہے کفس کے بندو،کان کھول کرس لوکدان میں کوئی بھی بندگی کے لائق نبیں بندگی کے لائق فقط وہی ایک اللہ تشکالے کوئیات ہے جو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تہمیں تو فکر رہتی ہے کہ فلال عزیز ناراض ہوجائے فلال رشتہ دار روٹھ نہ جائے انسانوں کی دل پر ایسی ہیہت سوار ہے کہ بیناراض ہوگئے تو دنیا میں جینا مشکل ہوجائے گا، بس موت آجائے گی، بینیس سوچتے کہ ڈرنے کی لائق تو مسرف ایک اللہ تشکالے کوئیات کی ذات ہے گرچونکہ دل ہیں اس کی عظمت نہیں اس

كے مخلوق كا خوف دل پرسوار ہے سوچے! قرآن مجيد ميں ايك ايك مضمون كو بار باركيوں دھرايا جاتا ہے؟ صرف اس كئے كہ بات بندوں كے دل ميں بيٹھ جائے ان کے ذہن شین ہوجائے۔الله تَهَالَا فَعَداكَ كانام بھی اذان میں، اقامت میں، نماز میں، ہرجگہاس لئے بار بارز بان ہے کہلوایا جار ہاہے، کانوں سے سنوایا جار ہا ہے کہ سی طرح اللہ مَنْ لَلْ فَقَعُاكَ كَى كبريائى اورعظمت دل ميں اتر جائے ،ول ميں الله مَنْ المُفْقَعُ الله كل بروائى ألى الله كاس كى محبت بيدا موكى اس كامعيار كيابي بيربات مراجار ہاہے مگراس دعوے میں سیائی کس قدر ہے؟ اس کا تھر مامیٹر کیجئے اور خود فیصله کر لیجئے تھر مامیٹر بیہ ہے کہ جو محض محبت کا مدعی ہے اس کے عمل اور کر دار کو و یکھئے کہاں دعوے کے ساتھ ساتھ اللہ نَنہ کا اللّٰہ عَناكِ کَا فرمانی بھی چھوڑ رہا ہے یا نہیں؟ اگر نافر مانی سے بازآ گیا تو دعوے میں سچاہے۔ واقعۃ اللہ مَناكِفَةَ الله مَناكِفَةُ الله مَناكِفَةُ الله محبت اور برائی اس کے دل میں اتر گئی ہے اور اس درجہ اتر گئی، کہ اس کا اثر اس كحمل سے ظاہر ہوگيا جب گناہ جھوڑ ديئے فرائض وواجبات كى يابندى شروع كردى توبياس كى دليل بكرالله مَن كَلْفَكَوْمَاكَ كَي محبت ول مِن آسكي اس يعلق جر گیااس محبت و تعلق کومزید جس قدر جا ہیں ترقی ویتے چلے جا ئیں اس کی کوئی انتہاء نہیں، بیدو چیزیں ہو گئیں ایک تو بندے کا اللہ تَنَاکِکَکَتُعَالیٰ تک پہنچنا ہے ہے ''سیرالی الله''اس کی تو انتهاء ہے، بندے نے الله تلکلنگان کی نافر مانی حچوڑ دى اس كى بندگى اختيار كرلى بس يهال پېنچ كر"سيرانى الله" كى انتها ، بوگنى وصول الی اللہ ہو گیا، اس کے بعد عبادت ومجاہدہ کرتے ہوئے جوتر قی کی منزلیس طے كرك كالله تَهُ لَلْكُوْتُ مَاكِنَ كَي معرفت ومحبت فيس مزيدرسوخ بيدا كرے كابير مسير نی اللهٔ ' ہے،اس کی کوئی انتہا نہیں ،سیرالی الله کی راہ تو مختصری ہے گناہ جھوڑ دیئے

الله مَّهُ اللَّهُ مَّهُ اللَّهُ مَن اللَّا عن من اللَّهُ كما بس بيراه طع موكن الله مَّهُ اللَّهُ مُعَالَق عك رسائی ہوگئ اس سے آ مے سیر فی اللہ مّنکاللَّوَ الله كا مقام شروع ہوتا ہے اس كى کوئی انتہاء نہیں اس کا کوئی کنارہ نہیں اس کی حسی مثال یوں سجھتے کہ ایک شخص کو تجارت کا شوق ہے، کہیں سے تھوڑی می رقم لے کر تجارت شروع کر دی تو بید نیا کی اصطلاح میں اب تا جرین گیالیکن وہ تا جرکہلانے کے باوجود کاروبار کو یہیں روکنہیں ویتا بلکہاہے بڑھا تا ہے اور مسلسل بڑھائے چلاجا تا ہے، چندسینکڑوں سے تجارت کی ابتداء کی تھی لیکن تجارت کرتے کرتے ہزاروں کا مالک بن گیا کیکن اس پربس نہیں کرے گا بلکہ حرص اور بڑھے گی کہ کار و بار مزید ترقی کرے اور لا کھوں بی بن جائے ، لا کھوں کا مالک بن کر پھر کروڑ وں کی حرص شروع کردے گا،اس طرح مرتے دم تک پیجھوک بڑھتی چلی جائے گی،فرض کریں کوئی کنگال اورمفلس انسان مجو کا مرر ہا ہودوسرے ہی دن اچا تک کروڑ پتی بن جائے تو وہ بھی یمی کے گا کہ بیم ہے کچھاور ملنا جاہتے ابھی ضرورت بوری نہیں ہوئی لیکن اگر كوئى عقل مند ہے، الله تَهَا لَكُونَان نے اسے عقل سلیم کی نعمت دی ہے اور اس نے اس طرح تجارت شروع کی جس ہے دو دفت کی روٹی ملنے لگی تو وہ کیے گا اللہ مَّ الْكِلَا لَهُ اللَّهِ كَاشْكُر ہے ضرورت بوری ہوگئ وہ بھی اگر چہ بے دین لوگوں کی طرح حرص نه کرے گامگر اتنا تو ضرور کہے گا مال اگر بڑھ جائے تجارت میں تر تی ہوجائے تو حرج کیا ہے؟ غرض کسی ایک حالت پر قانع نہ ہونا اور زیادہ کی حرص رکھنا ایک فطری بات ہے، جب د نیائے دوں کا بیحال ہے کہاس کا طالب بھی سیرنہیں ہوتا تو اللہ تَنَهٰ کا کھوکا گھائے کا طالب کیسے سیر ہوسکتا ہے وہ جوں جوں ترقی كرے گااس كى حرص بر هتى ہى چلى جائے گى۔

مولا ناروی رحمه الله تَهَا لَكُفَاتُهَاكَ فرماتے ہیں \_

اے کہ مبرت نیست از دنیائے دون مبر چون داری زنعم الماحدون اب اللہ فرزندوزن اے کہ مبرت نیست از فرزندوزن مبر چون داری زرب ذوالمنن مبر چون داری زرب ذوالمنن

جنہیں اللہ تَنَافِظُولُاكُ كَى محبت كى جاشنى نعیب ہوجاتی ہے انہیں بھی مبروقر ارنہیں آسكان كالضطراب اور بے چینی و بے قراری ہوھتی ہی چلی جاتی

> نہ محویم کہ برآب قادر نیند کہ بر ساحل نیل مستعقبے

ان کی یہ بے قراری اور بے تالی فراق کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تھ اللہ تھ اللہ تھ تھ اللہ تھ تھ تھ تھ تا تا ہے۔

اس طرح ان کے درجات قرب بلندے بلند تر جے جلے جاتے ہیں۔اللہ تنہ لائے گئے الت کے متر بدتر قی درجات کی دعا کمیں کرتے رہے ہیں ،ارشادے ؛

(النين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شئى رحمة وعلما فاغفر للذين تسابوا واتبعوا سبيسلك وقهم عذاب الجحيم)

(4.14)

الله تَهُ الْكُونَانَ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دوفر شے نہیں بلکہ ملائکہ کی پوری ایک جماعت کے ذمہ لگا دیا ہے اور وہ ملائکہ بھی عام سم کے نہیں بلکہ ملائکہ مقربین کی وہ جماعت ہے جوعرش کو افتحائے ہوئے ہو ان کامستقل وظیفہ مقرر کر دیا ہے کہ وہ مؤمنین کے لئے دعاء کرتے دیے ہیں۔

الله تَهَ اللهُ وَ الله مَهُ اللهُ وَ اللهُ مَهُ اللهُ وَ اللهِ مِعْتَمَنَ فَرِهَا وَمِا كَهُ عُرْشَ كُو الله واللهُ واللهُ واللهُ واللهُ والله والله

ا پی توبہ پرمضبوطی سے قائم رہے اور تیرے راستہ پرسیدھے چلتے رہے ان کے لئے مقرب فرشتوں کی دعاءرہتی ہے ایک تو مغفرت کی دعاء اور دوسری بیدعاء:

﴿ ربنا وادخلهم جنت عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم ٥ وقهم السيات ومن تق السيات يومِئذ فقد رحمته وذلك هوالفوز العظيم ﴾ يومِئذ فقد رحمته وذلك هوالفوز العظيم ﴾ (٩٠٨.٨٠)

''اے ہمارے رب اور ان کو ہمیشہ رہنے کی بیشتوں میں جن کا

آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل فرما و بینے اور ان کے مال باپ اور بولوں اور اولا و میں جولائق ہوں ان کو بھی داخل فرما و بین جولائق ہوں ان کو بھی داخل فرما و بین خرمت محمت والے ہیں اور انکو تکالیف سے بچائے اور آپ جس کواس دن کی تکالیف سے بچالیس تو اس برآپ منے مہر بانی فرمائی اور بیروی کا میابی ہے۔''

بيهآ خرى دعا وتو بردى ہى عجيب ہے پہلى دعا وتو پيقى كه ياالله! ان بندوں . کی مغفرت فر ما میدد عا و تول مولی الله نے مغفرت کردی بلکه مغفرت تو توبہ بی ہے ہوئی مجربیدعا مبار بار کیوں کی جارہی ہے؟ بظاہرتواس کا کوئی فائدہ ہیں لیکن کے درجات بلند کرنا جا ہے ہیں اس لئے مقرب فرشتوں کو تھم فرما دیا کہ ان کے لئے وعاء پردعاء كرتے بيلے جاكيں كدان كى مغفرت بھى موجائے اور درجات میں بھی ترقی مودعا و کاریآ خری حصہ بھی عجیب ہے: وہم السیاست بااللہ! جب تونے ان بندوں کی بخشش کردی اب بہترے ہوسمئے اور تو ان کا ہو کہا ونیا میں نفس وشیطان کی دست برد سے تو نے ان کو بیا ہی لیا تو آخرت کی سیمات سے بھی بجالے، دنیا کی سیئات تو ممناه اور نافر مانیاں تھیں ان سے تونے بچالیا آخرت کی سیکات بجہنم کے طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی تکالیف اورسب سے بر حکراللہ تنافظ فاتال کی نارامنی ہان سے بھی بیا لے۔ حاملین عرش مؤمنین كى كئے بيدعا تيس كرتے ہيں بيآيتيں يرصعے وقت بالخصوص سوجا كريس كماللد مَنْ الْمُعْتَقَالَة كَ ملاكم مقربين الارے لئے كيسى كيسى دعا كيس كرتے رہتے ہيں ، يہ سوج كرتعلق مع الله ميس ترقى كرتے على جائيس، الله مَدَ مَلْكُفَاتُ اللهُ يَو بَيْق عطاء فرما تیں۔

#### محبت كامعيار:

بات سے چل رہی تھی کہ تمبیرات تشریق کے ذریعے اللہ تمالا واللہ کا کبریائی اوراس کی عظمت دلوں میں اتاری جارہی ہے،جن کے دلوں پر مخلوق کی ہیبت سوار ہے مخلوق کے خوف سے خالق کی نافر مانی کرتے ہیں وہ اللہ مَناكِ الْكُلُّكُ مُعَالِنَ کی بڑائی کوسوچیں اور اس کی نافر مانی سے باز آجائیں، اگر کوئی مخص نافر مانی جھوڑے بغیریہ مجھتا ہے کہ اللہ تنگافت**ک**ات کی بڑائی اس کے دل میں آھئی، اسے الله مَنَاكِلُوكَوَّ الراس كرسول مِلْقِلْ كَالْمَاكِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ہے بینس وشیطان کا خطرناک دھوکا ہے یا در کھئے! ایک دل میں ایک ہی ذات کی محبت اور معصیت جمع نہیں ہو سکتے ، یہ ناممکن اور محال ہے کہ انسان کوکسی ہے محبت بھی ہو، اور وہ اس کا نافر مان بھی ہو، خالق اور مخلوق کا معاملہ تو دور کی بات ہے مخلوق میں بھی آپ اس کی مثال نہیں دکھا سکتے ، دنیا میں تلاش سیجئے کہیں ڈھونٹرے سے بھی اس کی مثال نہ ملے گی کہ کسی ایک انسان کو دوسرے انسان ہے مخبت ہولیکن ساتھ ساتھ عداوت بھی ہومحبت کا دم بھی بھرتار ہے اور اس کی ایذاءرسانی کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دے۔

محبت کا بالکل ابتدائی درجہ جس کے بغیر محبت کا کوئی تصور نہیں کیا جاسکتا یہ ہے کہ محبت اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کرد ہے، صرف اپنی ہی رضا نہیں بلکہ دنیا بھرکی رضا میں فنا کرد ہے، یہ محبت کی ابتداء ہے آ گے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

عبث ہے جبتو کر محبت کے کفارے کی کہ اس میں ڈوب جانا ہی ہے اے دل پار ہوجانا

نه گویم که بر آب قادر نیند که بر ساحل نیل مستنقیند

میں یہ بیں کہتا کہ انہیں پانی پر قدرت نہیں پانی پر قدرت تو پوری حاصل ہور یا ہے نیل کے کنارے پر بیٹھے ہیں گر سری نہیں ہورہی گویا استقاء کے مریض ہیں ، شراب محبت کے جام پہ جام چڑھائے چلے جارہ ہیں بلکہ منکوں پہ مکلے پئے جارہ ہیں گر ڈ کار تک نہیں لیتے ، بیاس ہے کہ بڑھتی ہی جلی جارہی ہے ، محبت ان کا جزء زندگی بن چکا ہے ، اس کے بغیر وہ دنیا میں تی نہیں سکتے ، محبوب کا نام لینا چھوڑ دیں تو ان کی جان ہی خال جاتے ، محبوب کی یا دان کے لئے زندگی کا سامان اور محبوب سے خفلت موت کا سامان ہے ان کی کیفیت ہے ۔ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی سے ساغر رکا میرا دور زندگی ہے ہی جو دور جام ہے میرا دور زندگی ہے ہیہ جو دور جام ہے میرا دور زندگی ہے ہیہ جو دور جام ہے

پھیرلوں رخ پھیرلوں ہر ماسوا ہے پھیرلوں

میں رہوں اور سامنے بس روئے جانا نہ رہے

ماهیان را بایبوست بنگهاست گرچه درخشکی بنراران رنگهاست

ان الله تَهُ الْكُلُكُةُ النَّاوال في مثالين بعي بزي عجيب موتى بين، آپ سمندر سے کوئی مچھلی پکڑ لیں اور اس کے سامنے تقریر کریں کہ ارے تم بے وقوف ہو، تمہاری مت مار دی محقی کہ دن رات کھارے یانی میں بڑی سر رہی ہو، چلو ہمارےساتھ ہم تہیں دنیا بھر کی رنگینیاں دکھا تیں جمہیں سپر د تفریح کروا تیں اور انواع واقسام کے کھانے کھلائیں ایر کنڈیشنڈمحلوں میں بٹھائیں اور تہہیں شہروں میں تھما ئیں، بنی اسرائیل کی محیلیاں (بے بردہ عورتیں) دکھا ئیں غرض تقریر کرکر کے اپنامغزنچوڑ دیجئے مگروہ اس پر تیار نہ ہوگی وہ تو یہی کہے گی کہ نا بھائی! ہم یہیں شمیک ہیں ہمیں یانی ہی میں رہنے دون بید دنیا مجر کی رنگینیاں تنہیں مبارک ہوں ہمیں ان ہے کوئی سروکارنہیں ، اگر کسی ظالم نے زبردی پکڑ کر باہر نکال ہی دیا تو وہ بیجاری ترسی ترمین کر جان دے دے گی ، اللہ تنافیکٹان کے جن بندوں کواللہ تَنْكُلُكُونَاكَ كَيْ معرفت حاصل موحى اوروه اس كى لذت سے آشنا ہو محتے ان كے ساہنے دنیا بھر کی رنگینیاں کوئی وقعت نہیں رکھتیں وہ تو صرف اللہ مُناکِکا کھاگا گاگا کی ذات سے لولگائے بیٹے ہیں اور بھے ہیں اگر ذرای دیر کے لئے توجہ ہٹ گی تو بس ہاری جان نکل جائے گی۔

تنگبیرات تشریق کی حکمت ومصلحت میہ ہے کہ جن نوگوں کے دلوں میں اللّٰہ تَنْہُ کِلْکُوَیِّمَاكِ کی عظمت کا سکہ نہیں ہیٹھا اور مخلوق کی عظمت ان کے دلوں میں سائی ہوئی ہے ان کی زبان سے بار باراللہ اکبراللہ اکبرکہلوا کراورکانوں سے سنوا
کران کے دلول میں اللہ تنہ لا تھات کا سکہ بھایا جارہا ہے۔ اور جن
کے دلول میں اللہ تنہ لا تھات کی عظمت اور اس کی کبریائی آپھی ان کواس سے اور
ترقی ہوگی اور بیہ مقام جے نعیب ہوگیا اس سے تو اللہ تنہ لا تھات کا نام جھوڑ ہے
سے بھی نہ چھوٹے گا۔

اب تو چھوڑے سے بھی نہ چھوٹے ذکرتر ااے میرے خدا حلق سے نگلے سانس کے بدلے ذکر تر ااے میرے خدا نگلے میرے ہرتن موسے ذکر ترا اے میرے خدا جھے کو سرایا ذکر بنادے ذکر ترا اے میرے خدا

وہ تو سوچتا ہے کہ جس پاک نام کی برکت سے بیدولت ملی ہے اسے کیسے حجوز دے۔

مقام شكر:

رسول الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ ا

جس الله تَهُ اللَّهُ وَ الله عَلَيْ فَ مِحْصِ بِهِ مقام عطاء فرمايا اس كاشكر اداء كرر ما مول -

جس محسن کی بدولت اتنا او نیچا مقام نصیب ہوا اسے چھوڑ نا ناممکن ہے، اس دوست کا ساتھ تو قبر میں اور حشر میں بلکہ جنت میں بھی نہیں چھوٹ سکتا، چنانچے اہل جنت سے متعلق اللہ تَنَہ الْاِنْکَةَ عَالْتَ کا ارشاد ہے:

> ﴿واخسر دعواهم ان السحمدلله رب العلمين﴾(١٠ـ١٠)

اہل جنت اللہ تنہ لافکو گئات کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے کرتے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے الحمد للدرب العالمین ان کی گفتگو کا اختیام الحمد للدرب العالمین پر ہوگا ہے گویا ان کی غذاء ہے بیسلسلہ جنت میں بھی رہے گا، ذکر محبوب کی عات کے توجھوڑے۔

یاالله! ہمیں اپنے ذکر کی تو فیق عطاء فر ما، ذکر کی حلاوت ولذت عطاء فر ما، ذکر کی حلاوت ولذت عطاء فر ما، ذکر کی مستی عطاء فر ما که دنیا بھر کی خواہشات اور رنگینیاں اس کے سامنے ماند پڑجا کیں۔

#### خلاصة بيان:

قربانی ہے مسلمان کو کیا سبق ملتا ہے؟ خلاصہ ذہمی نشین کر لیجئے اور بار بار سوچتے رہے ،حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللّٰہ تَدَ کَالْاَفَائِعَانیٰ کے حکم کی تعمیل میں سب ہے جبوب چیز کی قربانی چیش کی جمیں بھی حکم ویا گیا کہ ان کی نقل اتاریں اس کے سال بسال اس نقل کی تجدید کرتے ہیں بیا گویا اس کا عملی مظاہرہ ہے کہ اللّٰہ

تَلْكُلُكُونَاكَ كَيْ مُحبِت برچيزيرغالب ب، الله تَلْكُلُكُونَاكَ كَيْ مُحبِت مِين مسلمان بری سے بردی چیز قربان کرنے کو تیار ہے لیکن قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان اس حقیقت کوبھی سو ہے کہ جونقل اتارر ہاہے اور جس چیز کاعملی مظاہرہ کر ر ہاہے، آیا واقعۃ حال بھی یمی ہے؟ کیا دنیا کی ہر چیز پر اللہ مَنَا لَافِقَائِعَاكَ کی محبت کو عالب كرچكا ہے؟ اور قرباني كا مقصد بورا كرچكا ہے؟ جب اس چيز كو بار بار سوچیں سے اورنفس کا محاسبہ کریں سے تو اللہ نَہٰ لاکھُ کَانَّا کی محبت دل میں آئے گی اور گناہوں کو چھوڑ نا آسان ہو جائے گا آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ قربانی كرتے كرتے سالہاسال گذر محے كيكن دل ہے گنا ہوں كى محبت نہيں نكل ، ۋاڑھى منڈانے سے محبت ، حرام خوری سے محبت ، تصویر سازی سے محبت ، غیبت کرنے اور سننے سے محبت ،عورتیں ہیں تو انھیں بے پردگ سے محبت اور محبت بھی جنون کی حد تک، بازاروں میں تفریح گاہوں میں اور س<sup>و</sup> کوں بر تھومتی پھرتی دعوت نظارہ پیش کررہی ہیں، گویا آرز و لئے پھررہی ہیں کہ ہرمردانھیں دیکھے بلکہ قریب آ کر سو بخکھے بالخصوص دیور، جیٹھ، نندوئی، بہنوئی اور چاروں تنم ( چیازاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد ) تو ہروقت نظارہ کرتے رہیں اگر گھر میں بیٹھے دو جار تھنٹے گذر گئے اور کسی نے دیکھانہیں تو بے تاب ہوجاتی ہیں اور پھر سے بن تھن کرنگل یر تی جیں کیا ٹھکانہ ہے اس بے حیائی کا؟ یہ ہے قربانی کرنے والے مسلمان کی زندگی کانقشہ نفسانی خواہشات سے ایس محبت اور ایباعشق کہ گویا وہی اللہ ہیں۔

﴿ افرایت من اتنخذ المه هو ۱۱ الایه ﴿ ۲۳٫۳۵)

"سوکیا آب نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا اللہ اپنی خواہش نفسانی کو بنار کھا ہے۔"

نفس کا محاسبہ کریں اور خاص طور سے ان قربانی کے ایام میں سوچیں کہ
اللہ تبلاکھ کا کا محبت میں نفسانی خواہشات کو قربان کر رہے ہیں یانہیں؟ اگر
نہیں کر رہے تو دیا نقداری سے بتا یے کہ آپ نے نقل کہاں اتاری؟ اور سوچے
کہ محبت کس کی عالب ہے؟ کہنے کی صد تک تو ہر کوئی کہد دے گا کہ اللہ کی اللہ
کے رسول کے اللہ کا اللہ کی الکمن اگر آپ بیوی بچوں کی محبت میں یا والدین اور
احباب واقارب کی مروت میں مغلوب ہوکر گناہ کر لیتے ہیں تو اس کا صاف
مطلب یہ نکلا کہ ان اغیار کی محبت اللہ تنگلا کہ اللہ کی محبت پر عالب ہے، قربانی
مطلب یہ نکلا کہ ان اغیار کی محبت اللہ تنگلا کہ تار رہے ہیں، جس نے اپنی سب سے
مطلب چیز اللہ تنگلا کہ تان عاشق صادق کی نقل اتار رہے ہیں، جس نے اپنی سب سے
مجوب چیز اللہ تنگلا کہ تان چیز کو سوچیں اور اللہ تنگلا کہ تان کی آپ کی اس نقل کا کوئی اثر کیوں
طلا ہر نہیں ہوتا؟ اس چیز کو سوچیں اور اللہ تنگلا کہ تان کی ہر کت سے تیری محبت دنیا کی
اس نقل کو اصل بنا دے ایس موثر بنا دے کہ اس کی ہر کت سے تیری محبت دنیا کی
ہر محبت پر عالب آ جائے اور تمام گناہ چھڑ وادے۔

بیان کا دوسرا حصہ تجمیرات تشریق سے معلق تھا کہ بیرگناہ چھڑوانے کا ایک اہم نسخہ ہے تجمیرات تشریق نویں ذی الحجہ کی مبح سے تیرہویں کی شام تک ہر نماز کے بعد کہی جاتی ہیں مقصد سے کہ مسلمان کے دل میں اللہ تشاہ ہے تھات کی معلمت آجائے اس مقصد کے تحت اذان میں ، اقامت میں ، پانچوں نمازوں میں غرض قدم قدم پر اللہ تشاہ ہے تھات کی عظمت اور کبریائی کا اعلان ہوتا ہے ، سے اعلان زبان سے بار بار کروایا جاتا ہے کا نول میں سنوایا جاتا ہے کہی آپ نے سوچا کہ بیاللہ اکبراللہ اکبر کا اعلان روزانہ کتنی بار ہوتا ہے؟ روزانہ صرف اذان میں تشریب بار اقامت میں بھی تمیں بار ، اور فرض نمازوں میں تقریباً نوے بار بید میں تمیں بار ، اور فرض نمازوں میں تقریباً نوے بار بید اعلان ہوتا ہے۔ وتر اور سنن ونوافل الگ ہیں ان کا حساب خود لگا لیجئے ، بیا یک اعلان ہوتا ہے۔ وتر اور سنن ونوافل الگ ہیں ان کا حساب خود لگا لیجئے ، بیا یک

فیمتی نسخہ ہے گناہ جھٹر وانے کا، دن رات میں مسلمان سے اتنی بار اعلان کروایا جار ہاہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے اتنی کشرت سے کہلوانے کا مقصد بيه ب كرس طرح الله تفاطفة كان كى برائى ول مين الرجائ اورمسلمان الله تَنَاكَ الْكُلُونَةُ اللَّهِ كَانِ كُراسِ كَى نافر مانى سے باز آجائے۔لیکن اتن كثرت ے کہنے اور سننے کے باوجود بات ول میں اثر کیوں نہیں کرتی ؟ عقل کا تقاضا تو رہے ہے کہ اتن کثرت سے کہنے سننے کے بعد مسلمان کے دل میں اللہ تَناکھ کھٹالٹ کی كبريائي اوراس كي عظمت اليي بينه حيائے كه وه كناه كانصور محى نه كر سكے اور كناه كا خیال آتے بی ارز جائے ، مراس کے باوجود مسلمان براس کا اثر نہیں ہوتا کیوں؟ صرف اس وجہ ہے کہ اس نے اس نبخہُ اسپر کو گناہ چیٹر وانے کانسخہ مجما ہی نہیں، الله اكبركيت موئ اس كے دل ميں خيال تك نبيں گذرتا كداس سے مقصداللہ تَمْلَكُونَانَ كَ بِرُالِي ول مِن بِهَا نابِ بمسلمان كسامني مقصد بي بيس علي الحراس نبيت ہے ند کیے صرف خالی الذہن ہوکر کھے تو بھی پیہ جملہ اثر کئے بغیر نہ رے کالیکن یہاں تو حال بہے کہ سلمان نے دل میں فیصلہ کرد کھا ہے کہ زبان ے اللہ اکبر کا اعلان کرتارہے گائیکن گناہ ایک بھی نہیں چھوڑے گا، اور مرتے دم تك تبيل چھوڑے گا۔ جب طے بی كرد كھا ہے تونسخه كيا اثر كرے گا؟ يہتو ميں يار ہا بنا چکا ہوں کہ اصلاح قلب کے جتنے نتنے ہیں ان کے استعال کرنے کے تین طریقے ہیں ایک تو رہے کہ استعمال کرتے وقت نسخے کا اصل مقصد بھی ذہن میں عاضررہ، مثلاً تعبیرات تشریق کہتے ہوئے دل میں اس نیت کا استحضار ہوکہ یااللہ! اپنی بڑائی میرے دل میں بٹھا دے، الیی صورت میں تو اصلاح کانسخہ بہت مؤثر اور جلد نافع ثابت ہوتا ہے۔

دوسرا درجه ميد كه خالى الذبن موكر استعال كرئي مثلاً تكبيرات تشريق كهتا

چلا جار ہا ہے مگر یونمی غفلت اور بے خیالی میں ، اس صورت میں بھی فائدہ ہوگا کیکن دیر سے ، تیسری صورت ہے کہ ستعال کرر ہا ہے کین ساتھ ہی ہے کے طکر رکھا ہے کہ اس کی مخالفت ہی کرتا رہے گا اور گناہ ایک نہیں چھوڑ ہے گا ، تو ہہ یوں سمجھے کہ نسخہ استعال ہی نہیں کرر ہا ، وحوکہ دے رہا ہے اس لئے اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا ، تکبیرات تشریق کو اگر نسخہ محمر بتائی گئی ہدایات کے مطابق استعال کیا جائے تو ان شاء اللہ تشریق کو اگر نسخہ محمر بتائی گئی ہدایات کے مطابق استعال کیا جائے تو ان شاء اللہ تشریق کو اگر نسخہ کے گناہ جھوڑ انے کے لئے نسخہ اکسیر کیمیاء تا میں فران شاء اللہ تشریق کو استعال کرنے کی تو فیق عطاء فرما کیں اور اپنی رحمت سے مؤثر بتا کیں۔

## اہممسائل

آخر میں تمن اہم مسکل سے ایک تو یہ کہ جمیرات تشریق خوا تمن پر بھی واجب ہیں آگر چاہی مسکلہ میں علاء کا اختلاف ہے گرشی قول یہ ہے کہ مردوں کی طرح خوا تمن پر بھی یہ تجمیری واجب ہیں بالفرض واجب نہ بھی ہوں تو بھی ذکر اللہ میں فائدہ بی ہے، اللہ کا نام جتنا بھی لیا جائے بہتر ہے، و نیا میں بھی تو بہت سے کام ایسے ہیں جو ضروری نہیں ہوتے گر یہ سوچ کر آپ کر لیتے ہیں کہ ان کا کرنا بہر حال بہتر ہے اور فائدہ سے خالی نہیں، ای طرح تکبیرات تشریق بھی اگر چا کہ قول کے مطابق خوا تین پرواجب نہیں تا ہم کہ لینے میں فائدہ بی ہوگی نقصان تو ہے نہیں۔

دوسرامسکہ یہ کہ مردتو بیکبیریں بلندآ واز سے کہیں گے کیکن خوا تمن آ ہستہ کہیں۔ یہاں بھی وہی پردے کا مسئلہ آ گیا تکبیرات

تشريق كهدكرخوا تبن الله مَّهُ لَا يُعْتَعُاكْ كى كبريائى اورعظمت بيان كررى ہيں مَّراللّٰه نَهُ لَا لَكُ كَاتُنَاكَ كَاتَكُم ہے كہ ميرا نام بھي آ ہستہ ليں ، جب اتني بري نيكي كے موقع يربھي عورت كا آواز بلندكرنا جائز نبيس، نوعام گفتگو ميس عورت كا آواز بلندكرنا اورغيرمحرم مردول کوسنانا کیوں کر جائز ہوگا؟ خودسو جیئے بعض خوا تین کی طرف سے بیہ بات سننے میں آتی ہے کہ ہم تکبیرات تشریق کہنا جا ہتی ہیں مگر کہنا وقت پر یا دنہیں رہتا، بھول جاتی ہیں، بیکوئی عذر نہیں بلکہ غفلت اور کوتا ہی ہے، ورند کیا وجہ ہے کہ انہیں مختلف کپڑوں کے رنگ تو ہیں ہیں سال تک بھی نہیں بھوکتیں کمی عورت کی شاوی کو پچاس سال گذر جائیں بڑھی ہوجائے اور قبر کے کنار ہے پہنچ جائے جب بھی اسے یا دہوگا کہ اس کی شادی پر کتنے جوڑے تیار ہوئے تھے؟ اور کس متم کے تھے؟ ہرایک کی تفصیل الگ الگ یا د ہوگی ، بلکہ دوسری خوا تمن کے جوڑوں کی تفصیل بھی انہیں یا درہتی ہے کہ فلاں فلاں تقریب میں فلاں فلاں خواتین آئی تھیں، انہوں نے اس متم کے جوڑے بہنے ہوئے تھے، ہر کپڑے کا رنگ ایبا، اس کی ز مین ایسی ، پھول ایسے اور پیتاں ایسی ایس تھیں اور بیر کہ کیڑے کی بنائی کٹائی ایسی ایسی تھی ،اس قشم کی واہیات با تیس تو عمر بھر نہیں بھوکتیں اور ہروفت از بررہتی ہیں نیکن اگر کوئی چیز بھول جاتی ہیں تو وہ اللہ تَمَالاَ کَا نام ہے، سال بعد صرف یا کچ دن آتے ہیں ان میں بھی اللہ تَسَالْلَا وَسُالِ کا نام لینے کی تو فیق نہیں ہوتی اصل بات ریہ ہے کہ دل میں اہمیت نہیں اس لئے بار بار بھول جاتی ہیں ،اگر ول میں اللہ مَنَالْكُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

تیسرااہم مسکہ تکبیر کہنے کا طریقہ ہے یہ بھی سمجھ لیجئے عام لوگ تو پہلی را ءکو جزم دیکریوں پڑھتے ہیں اکٹہ اُ گئر اکٹہ اُ گئر بیطریقہ سیجے ہے لیکن قراء حضرات ال راء کو پیش دے کر بول پڑھتے ہیں اللّٰهُ اَکْمُرُ اللّٰهُ اَکْمُرُ بیطریقہ غلط ہے درحقیقت قاری صاحبان کو غلط بی ہوگئ بیقراءت کا مسئلہ ہے بی نہیں ، نیکن بید حضرات اسے مین تا تان کرز بردی اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں ، تجبیر کہنے کا ایک آسان ساطریقہ بیہ جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں ، دوسرا طریقہ جوزیادہ بہتر ہے یہ کہ پہلی راء کوز بردے کرآ کے لفظ اللہ سے ملادی یعنی اللّٰهُ اَکْبُرَ اللّٰهُ اَکْبُرَ اللّٰهُ اَکْبُرُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

دوسری غلطی ہے کہ تجمیرات تشریق کی آخری تجمیر میں بھی بعض قاری صاحبان راء پر پیش پڑھتے ہیں جبکہ سیحے ہے ہے کہ اس راء پر بھی جزم پڑھا جائے خواہ کوئی وقف کرے یا ایک سانس میں ملاکر پڑھے دوسری راء کا بھی بہی تھم ہے کہ اس پڑھی بہرصورت جزم پڑھیں گے، خلاصہ سے کہ تجمیرات تشریق میں اللہ اکبرچار بارکہا جاتا ہے، بہلی راء کوز بردیکر آگے لفظ اللہ سے ملائیں، دوسری راء کو ہرحال میں جزم دیں، تیسری کو زبر دے کر آگے لفظ اللہ سے ملائیں چوتھی کو ہرحال میں جزم دیں، اب پوری تجمیران لیجے:

﴿ اَللَّهُ آكُبَرَ اللَّهُ اَكْبَرُ لَآاِلهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرَ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْمَحْمُدُ ﴾

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمدلله رب العلمين



فقذال كقمفي عظم تضراف كرمفتي رسين يراح ومارم الثالا وعظ: 🗁 گلستان دل æ: **/t** جامع مسجد والالافآء والارشاد نام آبا دركايي بمقامات بوقت: بعدنمازعصر تاریخ طبع مجلد: صفر اسما ص مطبع: حسان پزشنگ پرلیس فون:۱۹۰۱۹۱۳۱-۲۱۰ ناشزے ركت المي الله كالله م آباد ١٤ - كرابى ١٠٠٠ ٥٠ . فون:۱۲۳۲۱-۲۲-۱۲۰ فیکس:۱۲۳۸۱۲۳-۲۱

# المراجع المالية

#### وعظ

## " گلستان دل'' کاپس منظر

حفزت اقدس دامت برکاتهم نے دعظ مذکور کے اٹھارہ سال بعد اسی برس کی عمر میں اس وعظ کالیس منظرخو دتحر برفر مایا جو ہدیئہ ناظرین ہے:

#### زحمت ذريعهُ رحمت بن گي:

الله تنگافی قان بها اوقات اپنی کی بنده کوکسی بہت بڑے انعام سے
نواز ناچاہی جیں تواسے کی تکلیف وزحت میں جتلافر مادیے ہیں، جو در حقیقت
کی بہت بڑی رحمت کا پیش خیمہ ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو
بادشاہ بنانا منظور ہوا تو بطور پیش خیمہ بھائیوں کے ذریعہ کنویں میں پھکوا دیا، اس
شانِ ربو بیت کو حضرت یوسف علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں:
﴿ اَن ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم المحکیم ٥﴾
﴿ اَن ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم المحکیم ٥﴾
﴿ اَن بِ مِن ہِ خِبْر دار حکمت والا۔''
سیسی جَوج اِبتا ہے،
سیسی خِبْر دار حکمت والا۔''

**گلستان** دل

میں نے دارالعلوم و بوبند میں جہاد کی تربیت یائی تھی اور بفضل اللہ تَلَا الْكُلُكُ الله مِن مهارت حاصل كرليمى ، دارالعلوم سے فراغت كے بعد كچھ عرصہ تک میں نے بیشق جاری رکھی اور طلبہ کوبھی جہاد کی تربیت ویتار ہا، تمریہ سلسله قائم ندره سكا،ليكن الله تَهَالْكَفَتْ اللهُ عَهَالَكُ وَجِها وكى خدمت ليمًا منظور تها، اس طرف لگانے کی بیتد ہیر پیدا فر مادی کہ باسٹھ سال کی عمر ہونے پرضعف اعصاب ے عوارض میں جتلا کر دیا ، اور بغرض علاج روزانہ تفریح کے لئے نکلنے کا معمول جاری کروا دیا، پھر چند بی روز بعد بیدخیال ول میں ڈالا کہ خدمات دیدیہ کے اوقات سے جو وقت کاٹ کر تفریح میں لگاتا ہوں وہ تربیت جہاد میں کیوں نہ لگاؤں، قلب وقالب دونوں کی تفریح وتقویت کے لئے جہاد جیسی کوئی چزنہیں، وین کا بہت اہم فریفنہ بھی اورجسم وجان دونوں کی تفریح وتقویت کا سامان بھی ، چنانچہ میں نے پھر سے جہاد کی مثن اور طلبہ کو جہاد کی تربیت دینے کا سلسلہ شروع كرديا - جس كى بركت سے الله تماليكيكان في وارض جسماني سے الى شفاء كل عطا وفرمادی کد کویا بیر وارض مجمی ہوئے ہی نہیں تھے، اور بہت بردا کرم بدکہ پوری دنیامیں جہاد کا کام لےرہے ہیں اپنی رحت سے اس خدمت کو تبول فرمائیں۔ ان ربی لطیف لما شاء۔

الثدته كالتنتاك سب مسلمانول كوبالخصوص علماء كرام ومشايخ عظام كوجهادكا فرض اداء کرنے میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطاء فرما تھیں اور ترک جہادیر د نیوی واخروی عذاب سے بیخے کی فکرعطاء فر مائیں ،غفلت کی صورت مِن عوام كى بالتفاتى كاوبال اورعذاب بمى ايسيمشاريخ برجوكا:

وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم وليسئلن يوم القيمة عما كانوا يفترون ﴿ (٢٩. ١٣) مین ایم ایم از اور وہ یقینا اپنے ہو جھ کے ساتھ دوسروں کے ہو جھ کھی اٹھا کیں گے اور بروز قیامت اپنی منگھڑ ت باتوں کے بارے میں ضرور سوال کئے جائیں گے۔''

ان کاعلم کمال نہیں بلکہ ان پروبال ہے۔ من این علم وفراست باپر کاهی نمی سمیرم کہ از تیج وسپر برگانہ سازد مرد غازی را بفیر نرخ این کالا مجیری سود مند افتد بضرب مؤمن دیوانہ وہ ادراک رازی را

''میں ایسے علم وفراست کو جومرد غازی کو تئے وہر سے بیگانہ کرد ہے خشک گھاس کی ایک پتی کے عوض بھی خرید نے کو تیار نہیں۔ اگر تو دنیا بھر کے خزانے لٹا کر بھی اس دولت کو حاصل کر لے تو بھی بیسوداستا ہے، مؤمن دیوانہ کی ضرب سے ان مولو یوں کو بھی ایک سبق پڑھا دو جو بڑعم خودا مام رازی ہے بیٹھے ہیں۔''

جوعلماء ومشاریخ فریضہ جہاد چھوڑ کرا ہے مدارس اور خانقا ہوں میں و کیا بیٹے ہیں ذرا یہ سوچیں کہ اگر کفر کی بلغار کو نہ روکا گیا تو کیا ان کے مدارس اور خانقا ہیں قائم رہ سکیں گی؟ بے شک بیا دارے خدمات دینیہ کے ذرائع ہیں لیکن اس وقت جب کہ حکومت الہیہ قائم ہوا دراس کی سرحدیں دشمنان اسلام کی دست درازیوں ہے محفوظ رہیں ، اللہ کر سے ان علماء ومشارخ کو آئی عقل آ جائے کہ کب قلم چلانے کا وقت ہے اور کب ملوار ، اگر انہیں یہ حقیقت سمجھ نہیں آ رہی اور ان کے دلوں سے غفلت کے پر دے نہیں اثر تے تو خوب یا در کھیں اللہ تَنَا الْاِدُوَقِعَالَیٰ انہیں بیا و کھیں اللہ تَنَا الْاِدُوَقِعَالَیٰ انہیں بیا و کھیں اللہ تَنَا الْاِدُوَقِعَالَیٰ انہیں بیا و کی اللہ تَنَا الْاِدُوَقِعَالَیٰ الْہِیں بیا و کی بیا و رکھیں اللہ تَنَا الْاِدُوَقِعَالَیٰ اللہِیں بیا و کی بیا و رکھیں اللہ تَنَا الْاِدُوَقِعَالَیٰ اللہِیں بیا و کی بیا و رکھیں اللہ تَنَا الْاِدُوقِعَالَیٰ اللہِیں بیا و کر کے مجاہد علماء اور مشارخ بیدا فرما کیں گے۔

﴿ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لايكونوا امثالكم ٥ ﴿ (٣٨.٣٧)

مَتِوْجَهُمْ الله مَا الرَّمَ بِيهُ بِهِم بِهِم الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله وسرى قوم بدل ليس كه بحروه تمهارى طرح نه مول كه ـ "
والمله هو السمو فق و هو المستعان و لا حول و لا قوة الابه.
قوة الابه.

رشیداحمد سا،رمفیان۴۲۰اه

## بلسر الخرائي

#### وعظ

#### گلىتان دل

(۸، ذی قعده ۳۰۳۱ه)

الحمدالله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتو کل علیه و نعو ذ بالله من شرور انفسنا و من سیات اعتمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یصلله فلا هادی له و نشهدان لا اله الا الله و حده لاشریک له و نشهدان محمدا عبده و رسوله صلی الله تعالی علیه و علی اله و صحبه اجمعین.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله

الرحمن الرحيم،

﴿ الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الابذكر الله الابذكر الله تطمئن القلوب٥﴾ (٢٨ . ٢٨)

مسلمان كاول كسى چىن سى كمنېيىن:

چند ماہ ہے تفریح کے لئے باہر نکلنے کامعمول بنایا ہے۔ صبح روزانہ اورعصر

کے بعد صرف جمعرات کو۔اس وقت ہے مجھے ایک اشکال تھا، وہ بیر کہ میں ہمیشہ ایک شعریر ما کرتا تھا بھی بھی مجلس میں بھی سنایا کرتا تھا،اوراس کےمطابق اپنے کیچھ قصے بھی سنا تا، مگراب جو باہر جانے کامعمول بنایا ہے، بیاس شعراور سابقہ قصول کے سراسرخلاف ہے۔ شعرب<u>ہ</u> ہے \_ ستم است گر ہو ست کشد کہ بسیر سرو وسمن درا

توز غني مم نه دميده در دل كشا بحين درا

تعنیٰ اگر تیرے دل میں بیہوں پیدا ہو کہ باغ کی سیر کو جاؤں تو یہ بڑے طلم کی بات ہے۔سرواور شمن خوبصورت درخت ہیں جو یاغوں میں لگائے جاتے ہیں۔اگرسرووسمن کی سیروتفریج کی ہوں پیدا ہوتو پیظلم کی بات ہے۔ کیوں؟اس

توز غخیه کم نه ومیدهٔ در دل کشا بچمن درا

الله مَّهُ لَا كُور الله عَن عَن عَن عَن عَن عَن عَن مِن مِن الله مَا الله من الله م دل کی طرف متوجہ ہوجا، دل کا دروازہ کھول، آمے چمن ہی چمن ہے۔ الله سَلَا الله مَنَا الله عَنَا فَي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله تَمَالِكَ وَتَعَالَنَ كَ جِلالَ وجمالَ اوران كي قدرت كرشم، ان چيزوں كوسو ييغ، ان كامرا قبه يجيئ ، الله مَنْ اللهُ وَمُعَالِنَ في سب سے براجمن تو اپنی ول میں ہی ركھ ديا ہے اس کو چھوڑ کر باہر سرووسمن کی سیر کونکل جائیں ظلم نہیں تو کیا ہے؟ \_ میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا مرے باغ دل کی وہ گل کاریاں ہیں

ول میں اللہ تَمَا لَا فَعَالَتْ کی محبت، اس کا استحضار اور اس کی طرف توجہ ہوتو

یہ چیز اسے اتی فرصت ہی کہاں و ہے گی کہا ہے چمن سے نکل کر دنیا کے کسی چمن کارخ کرے۔

#### دل کی اصلاح کے لئے ایک عجیب دعاء:

ایک عجیب دعاء ہے ہمیشہ کہتار ہتا ہوں کہ میں جب کوئی دعاء بتا تا ہوں تو دل میں اس وقت دعاء کی نیت کرلیا کرتا ہوں ،آپ بھی نیت کرلیا کریں۔ یا اللہ! اس دعاء کو ہماری کیفیت بناد ہے، حال بناد ہے، دعاء بیہے:
﴿الْسُلَهُمُ اَجْعُلُ وَ مِسَاوِ مِسَ قَلْبِی حَشَیْتِکُ وَ ذَکوکُ

اللهم اجعل وساوس فلبی خشیتک و دکرک و اجعل همتی و هوای فیما تحب و ترضی و اجعل همتی و هوای فیما تحب و ترضی کیا عجیب دعاء ہے، یادکر لیجئے الفاظ کو یادکرنامشکل ہوتو ترجمہ بی یادکرلیں، روزانہ مانگا کریں، ترجمہ سنئے:

حفرت بعقوب عليه السلام ونيا سے رخصت مور ہے ہيں، آخری گھڑئ آپنچی کیکن اس وقت ان کے خيالات کيا ہيں؟ فکرکس چيز کی لاحق ہے؟ سنے: هام کنتم شهد آء اذحضر يعقوب الموت اذقال لبنيه ماتعبدون من بعدی (۲ س١٣١) مَتِنْ ﴿ اِللَّهِ اللَّهِ عَلَى زَندگی ہے مایوس ہوجائے اور موت کے آثار شروع ہوں تواس کی وصیت کیا ہوتی ہے؟

'' فلال کواتنا مال دیدینا ، فلال سے اتنا وصول کرلینا ، بیوی کا خیال رکھنا ، بچول سے ایساسلوک کرنا۔''

بس یمی فکر که بیوی بچوں اور مال ودولت کا کیا ہوگا؟ کیکن حضرت بعقوبعلیہالسلام اپنی اولا دکوجمع کر کےارشادفر ماتے ہیں:

﴿ماتعبدون من بعدي﴾ (٢\_١٣٣)

"میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟"

غور کیجے! فراسو چئے! چل چلاؤ کا وقت ہے انتہائی نازک گھڑی ہے، گر اس وقت بھی ایک ہی خیال ، ایک ہی فکر سوار ہے ، اور وہ بھی اپنی ذات کے لئے نہیں بلکہ اولا دہی کے لئے کہ میر ہے بعد ان کے دین کا کیا ہوگا؟ جب کوئی چیز فہن میں رائخ ہوجاتی ہے ، ول میں اتر جاتی ہے تو ہر وقت اس کا دھیان رہتا ہے ، اور وہی دھن رہتی ہے ، زندگی میں بھی ، مرتے دم بھی ، ہر موقع پر ذہن اسی طرف منتقل ہوجاتا ہے ، اللہ مَنَا الْاَدْ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهِ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهِ مَنَا وَ اللّٰهُ مَنَا مُنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنَا اللّٰمَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰهُ مَنَا اللّٰمَا مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا مَا مَا مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مَا مُنْ اللّٰمُ مَا مَا مُنْ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا مُنْ اللّٰمُ مَا مُنْ مَا مُنْ اللّٰمُ مَا مُنْ مَالْمُ مَالْمُنْ مَالْمُعَ

#### انسان کادل کب بنتاہے؟

ظہر کے بعد سے جواب تک بارش ہور ہی ہےا ہے دیکھ کرایک ہی خیال میرے دل پر چھایا ہواہے:

جیے رہے کی بارش سے مردہ زمین زندہ ہوجاتی ہے، سرسبزوشاداب ہوجاتی ہے، سرسبزوشاداب ہوجاتی ہے، سرسبزوشاداب ہوجاتی ہے، ایسے بی قرآن مجید کے ذریعہ مردہ دلول کوزندگی عطاء فرما، اپنی محبت ومعرفت سے لبریز فرما، ان کی رحمت کا کیا شمکانا ہے؟ بارش برسا کرزمین میں یانی کے خزانے محفوظ فرماد ہے:

﴿وانزلنامن السمآءمآء بقدر فاسكنه في الارض﴾ (١٨.٢٣)

مین فیل میں اس خرورت بڑی کوال کھودا، تل لگایا، نیوب ویل نصب کیا، حسب ضرورت اس خزانے سے پانی باہر کھنچ لائے، بیسب بارش بی کا پانی ہے، تجربہ بتا تا ہے کہ جس سال بارش نہیں ہوتی زمین کے اندر کا پائی خٹک ہوجا تا ہے۔

اگر حفاظت کا بیرتدرتی نظام نہ ہوتا اور انسان کو ازخود حفاظتی انظام کرنا پڑتا دیگوں میں ہمٹکوں میں اور مختلف بر تنوں میں بھر کرر کھتے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی ؟ اول تو بیر کہا ہے ہوتی اور اس قدر حفاظتی سامان کہاں سے لاتے ؟ پھر مقدور بھر خزانہ جمع بھی کر لیتے تو وہ رکھے رکھے چند دن میں خراب ہوجاتا، حفاظت کے لئے دوائیں ڈالنے کی ضرورت پڑتی جن سے ذاکفہ بھی بدل جاتا واصحت کے لئے دوائیں ڈالنے کی ضرورت پڑتی جن سے ذاکفہ بھی بدل جاتا اور صحت کے لئے بھی مضر:

﴿وارسلنا الريح لواقح فانزلنا من السمآء مآء فاسقينكموه ومآ انتم له بخزنين٥﴾ (١٥.٢٢) انسان کو پانی کا خزانہ جمع کرنے کی مصیبت میں ڈالنے کی بجائے زمین ہی کے اندر ڈیپ فریز رلگا دیا، نہ ضیاع کا خطرہ، نہ بجائے زمین ہی کے اندر ڈیپ فریز رلگا دیا، نہ ضیاع کا خطرہ، نہ بجب جا ہیں، جتنا جا ہیں اسی سرکاری خزانے سے یانی عاصل کرلیں، خونڈا، میٹھا، مزیدار اور صاف و شفاف۔

حضرت رومی رَیِّمَمُ کاهناه کَتَعَالی نے کیا خوب فرمایا ہے ۔ چون زمین رایا نباشد جود تو ابررا رائد بسوئے او دو تو

میرے مالک! تیری دہ رحمت، تیرادہ کرم کدز مین کے پاؤل تیس جو چل
کرسمندر تک جاکر یا دریا پر پہنچ کر پانی ہے ،انسانوں اور جانوروں کو پاؤں
ہیں، پرندوں کے پر ہیں، سب چل کر یا اور پانی حاصل کر لیتے ہیں، گرز مین
ہچاری عاجز کیسے جائے؟ لیکن قربان جائے اس کے بجز پر تیری رحمت نے وہ
ریکوری فرمائی کہ بادلوں کو حکم دیدیا کہ جاؤ بے دست و پاز مین پراتے برسوات
ہوں کہ اس کے اندراس کی رگوں ہیں پانی رج جائے اور اتنار ج جائے، اتنار چ
جائے کہ صرف خود ہی سیراب نہ ہو بلکہ دوسری ساری مخلوق بھی اس سے سیراب
ہو، عاجزی پراللہ میک اور کو بن جاتا ہے اور اللہ میک اس طرح متوجہ ہوتی
ہو، عاجزی پراللہ میک اور دل بن جاتا ہے اور اللہ میک ان کی حجت اس میں سا جاتی ہوتی ہوتی اس میں سا جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہا ہے ہی دل کی
جاتی ہوتی ہوتی ہوتے سے ہی بھی فراغت نہیں ہوتی، اپنے ہی دل کی
ورگینیاں ختم نہیں ہوتیں، ہروقت انبی کی سیروتفری ہیں محور ہتا ہے، دنیا کے چن اور سروو مین سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔

بناشد ابل باطن دریخ آرائش ظاہر بنقاش اختیاجے نیست دیوار گلتان را چمن کی دیوارکونقاش کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ،اس لئے کہ مصنوعی نقش ونگار وہیں بنائے جاتے ہیں جہاں قدرتی نقش نہ ہوں، کاغذی پھول وہیں سجائے جاتے ہیں جہاں اصلی پھول تا پید ہوں، جس کے دل میں اللہ مَنَا لَا اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ اللهُ

# انسان جب خودسدهرنا جا ہے تو اللہ تَنگالَا اَنْ کَا رَسَّكُری مِسْكِری مِرِنا جا ہے تو اللہ تَنگالِکُو اَنْ کی رسَّكُری موتی ہے:

جب میں دارالعلوم دیو بند میں پڑھتا تھا، اس زمانہ میں ایک بارحضرت مدنی رئے میک اللہ کا کہ کا دارالعلوم سے بہت مدنی رئے میک اللہ کا کہ کا میں اللہ مور تشریف لے گئے، دارالعلوم سے بہت سے طلبہ ساتھ تیار ہوگئے، دیکھا دیکھی میں نے بھی تیاری کرلی، اشیشن پر بہتی کر کمک بھی خرید لیا، پلیٹ فارم پر بیٹھ کرسوچنا شروع کیا کہ کیوں جارہ ہو؟ لا ہور جانے میں فائدہ کیا ہے؟ سوچنے پر دو چیزیں مجھ میں آئیں:

سیروتفرت اورلا ہورد کیھنے کاشوق، لا ہوراس وقت تک دیکھانہیں تھا۔اس کا جواب بید ذہن میں آیا کہ لا ہور یہیں ہیٹے بیٹے دیکھانو، وہاں جانے کی کیا ضرورت؟ بازارہوں گے، دورویہ دوکا نیس ہوں گی،ان میں بتیاں جل رہی ہوں گی،سامان رکھا ہوگا،لوگوں کا چوم ہوگا، خریداری کا ہنگامہ ہوگا، بس یہی تیجھ ہوگا اور کیا؟ دنیا کے سب شہرایک ہی جیسے ہوتے ہیں،کوئی خاص فرق کی جھے ہوگا ور کیا؟ دنیا کے سب شہرایک ہی جیسے ہوتے ہیں،کوئی خاص فرق

نہیں ہوگا،آ خرلا ہور جا کر کرنا کیا ہے؟ چلئے سیرتو یہیں جیٹھے ہوگئی۔

#### 🗗 حضرت مدنى رَيِّحَمُ للعِنْهُ مَعَالَىٰ كابيان سننا ـ

اس پرسوچا تو دل میں یہ جواب آیا کہ یہاں ہر وقت حضرت اقدی کے ساتھ دہتے ہو، ان پر کتنامل کیا؟ اگریبیں بیٹھان کے ساتھ دہتے ہو، ان پر کتنامل کیا؟ اگریبیں بیٹھان کے فرمودات وارشادات کوسوچو، مل میں اتارو اور عمل شروع کر دو تو وہاں جانے کی کیا حاجت؟ بس وہیں ہے واپس ہوگیا۔

ویو بندے دہلی کیا دور ہے؟ بہت سے طلبہ دیو بندسے دہلی جایا کرتے سے طلبہ دیو بندسے دہلی جایا کرتے سے کیے لیں ،اگر سے مجھے دہاں رہتے ہوئے بھی خیال تک نہ آیا کہ ہم بھی دہلی دیکھے لیں ،اگر دیو بندسے کہیں گئے بھی تو صرف تھا نہ بھون اور وہ بھی پیدل چل کر ،سید تھے تھا نہ بھون گئے ،حضرت حکیم الامۃ رَیِّمَ کُلُولُولُولُولُ کَالِی کی مجلس میں شرکت کی اور واپس سید ھے دیو بند پہنچ گئے ،راستے میں کسی طرف بھی کوئی توجہ نہ کی ۔

ایک بار دیوبند جار ہاتھا، دیوبند کا اسٹیش آنے سے کچھ پہلے نیندآگئ، جب آکھ کھی تو معلوم ہوا کہ دبلی کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، خیال آیا کہ غیر اختیاری طور پر جب پہنچ ہی گئے، قدرت لے ہی آئی تو چلو دبلی و کھے ہی لیں، وہاں طیبہ کالج کے ایک صالح طالب علم سے تعارف تھا، سوچا پہلے انہی کے ہاں چلا جائے، وہاں جا کر سوچیں گے کہ کیا کریں؟ عبرت کی بات ہے، جب انسان خودسد ھرنا چا ہتا ہے تو اللہ تشکلا کو گئات کی قدرت دشگیری فرماتی ہے، غیب سے خودسد ھرنا چا ہتا ہے تو اللہ تشکلا کو گئ شوق نہ تھا، غیر اختیاری طور پر ریل مدد پہنچی ہے، چونکہ مجھے سیر وتفریح کا کوئی شوق نہ تھا، غیر اختیاری طور پر ریل کاری نیندی حالت میں آگے لے گئی۔قدرت کی دشگیری دیکھئے، جیسے ہی بلیٹ گاڑی نیندی حالت میں آگے لے گئی۔قدرت کی دشگیری دیکھئے، جیسے ہی بلیث

"كہال ہے آئے؟ كيے آئے؟

مِن نے ساراقصہ بتادیا، کہنے لگے:

''طیبہ کالج جا کرکیا کریں ہے میرے ساتھ چلیں۔''

میں بلاچون وچراان کے ساتھ ہولیا۔

ساراون مجھے ساتھ لئے اپنے ذاتی کاموں میں پھرتے رہے بھی کہیں، مجھی کہیں، جب شام ہوئی تو مجھے مدرسہ میں لے گئے۔

### ضرورت کی بہت ی چیزیں خودانسان کے بدن میں ہیں:

مگرشب وروزمسلسل انتقک د ماغی محنت میں انہاک اور جسمانی ورزش بالکل جھوڑ دینے کی وجہ سے عمر کے تربیٹھویں مرحلہ پر پہنچ کر زندگی میں بہت سے تغیرات آگئے، عمر کا تربیٹھواں سال چل رہا ہے، بیاس طریقہ سے بیٹھنا (دایاں پاؤں با کمیں دان پررکھ کر) بھی انہی تغیرات میں ہے ، ورنہ مجھے ایک نشست ہے بہت نفرت تھی، کسی کوائی نشست میں دیکھ کر بہت انقباض ہوتا تھا، یوں بیشا تو در کنار بھی چارزانو بھی نہیں بیٹا تھا، چھوٹوں کی مجلس میں شاید کمھی چارزانو بیٹھنے کی نشست اختیار کی ہو، برابر کے علماء کی مجلس میں چارزانو بھی نہیں بیٹھا، مگر معمولات زندگی میں توازن ندر کھنے کی وجہ ہے تریسٹھویں سال کے تغیرات نے یہ بھی کر دکھایا، بیٹھے بیٹھے ٹاگوں میں درد شروع ہوجاتا ہے، دایاں پاؤں سوجاتا ہے، درمضان المبارک سے پہلے کلیدلگا کر بیٹھنا شروع کیا یا کہ کی بجائے منبر سے ٹیک لگا لیتا، پھر خیال آیا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم کو کھیا گئی ہو کہ سلطنت جھوڑ کر نکلے تو صرف تین چیزیں ضرورت کی ساتھ کیے۔ لیس

ایک پیالہ، کھانا بھی ای میں، پینا بھی ای میں آج کے انسان کو ایک وفت کھانے کے لئے تین چار پلیٹیں درکار ہیں، پھر پانی کی لئے گلاس الگ اور چائے کے لئے پیالی الگ۔ دوسری چیز سونے کے لئے تکیہ، تیسری چیز ڈول رسی وضوءوغیرہ کے لئے۔

میچیزی ساتھ لیں اور چل دیے، راستے میں ایک جگددیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور تکمیہ کی بجائے بازوسر کے نیچے لے رکھا ہے، سوچا کہ تکمیہ تو اللہ تنہ اللہ وقات نے اپنے بدن ہی میں لگا دیا ہے، اس بیرونی تکمیہ کی کیا ضرورت؟ اسے وہیں بھینک دیا کہ زائد از ضرورت ہے۔

آ کے جلے تو ویکھا کہ ایک شخص چلو ہے پانی پی رہاہے، سوجا کہ پیالہ بھی

الله مَّنَهُ لَكُنْ كُلُونَاكِ نِي مِينِ مِينَ مِينَ لِكَادِيا ہے،اسے بھی وہیں چھوڑ دیا۔

آ کے چلے تو دیکھا کہ ایک ہران کو کیں کی منڈ ریر کھڑ اندرد کھے رہاہے،
سمجھے کہ یہ پیانیا ہے، گر پانی تک رسائی سے عاجز ، رزب العلمین کی شان رہو ہیت
کے مشاہدہ کا انظار کرنے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہران نے آسان کی طرف
دیکھا تو کنو کیں کا پانی او پر آگیا، ہران پانی پی کر چلا گیا پانی و ہیں او پر بی رکا رہا،
ابراہیم بن ادہم دی کھٹ کلالہ تھکالٹ کو کیں کے پاس گئے تو پانی نیچ چلا گیا، آپ نے
اللہ تنگ کھٹے تال کی بارگاہ می عرض کیا کہ یا اللہ! ابراہیم نیوں کہ اس کے لئے تو
کو چھوڑ دیا اس کے باوجود اس کی قدر ہران کے برابر بھی نہیں کہ اس کے لئے تو
کو چھوڑ دیا اس کے باوجود اس کی قدر ہران کے برابر بھی نہیں کہ اس کے لئے تو
اللہ تنگ کے گئے تال کی طرف سے جواب ملاکہ ہران کے پاس ڈول ری نہیں ابراہیم
کو کی اس ڈول ری ہے، آپ نے یہ جواب من کرڈول ری کو بھی بھینک دیا کہ یہ
جھی بیک دیا کہ یہ

بیقصداس پر یادآ یا کہ زندگی بجرفیک نہیں لگائی گرعمر کے تربیہ فوی مرحلہ پر پہنچ کرفیک لگانے پر مجبور ہوگئے، نشست میں تکیے سے بھی بخت نفرت تھی اور اس عمر تک نہیں لگایا تھا۔ دارالا فقاء میں دو جبوئے تکیے رکھے ہیں، وہ بھی ابھی تھوڑا عرصہ ہوا اس مقصد سے رکھوائے کہ بھی کوئی بڑے عالم یا بزرگ تشریف تھوڑا عرصہ ہوا اس مقصد سے رکھوائے کہ بھی کوئی بڑے عالم یا بزرگ تشریف لا تمیں تو اس وقت کام آئیں، اس سال ان کوخود استعال کرنا شروع کیا، پچھروز لگایا تو ابراہیم بن ادہم رکھتی تھی اس سال ان کوخود استعال کرنا شروع کیا، پچھروز کگایا تو ابراہیم بن ادہم رکھتی تھی اس مائے ، ذرا تجربہ کرکے دیکھیں، چنانچہ یاؤں اٹھا کر ران پر رکھایا، الحمد للہ! اس سے کام چل گیا، تکمہ لگانے کی ضرورت نہ دی ۔ (پھر ران پر رکھایا، الحمد للہ! اس سے کام چل گیا، تکمہ لگانے کی ضرورت نہ دی۔ (پھر

جہاد کی برکت سے ران پر پاؤں رکھنے کی بھی ضرورت ندر ہی جس کی تفصیل شروع میں''پس منظر'' کے تحت ہے )

غرضیکہ اپنی زندگی الحمد للہ! بوں گزرگی کہ سیروتفریج کے نام ہے بھی وحشت رہی، دہلی پہنچنے کے بعد بھی اسے نہ دیکھا، لا ہور کا ٹکٹ خرید کر واپس کردیا۔

## خلاف طبع واقعه ي مجى عبرت حاصل كرنا جائة:

حفرت مفتی محمد حسن رَیِحم کلالله منع کان کی خدمت میں حاضری کے لئے لا ہور جایا کرتا تھا،ای دوران ایک بارلا ہور کی سیر ہوگئی،لیکن وہ بھی کیسے؟ ایک بار بوقت عشاء حاضری ہوئی ، ایک طالب علم ہے کہا کہ حضرت کومیری حاضری کی اطلاع کردیں ،انہوں نے کہا کہ حضرت تو معذور ہیں اور ہیں بھی اوپر۔اس کئے انہیں اطلاع کرنا مناسب نہیں ، البندان کے صاحبزادے کواطلاع کر دیتا ہوں، کیکن صاحبز ادے نہ آئے، شاید وہ طالب علم انہیں اطلاع کرنا بھول گئے یا وہ آنا کھول گئے، بہرحال میں نے رات طلبہ کے کمرے میں گزاری، صبح کو صاحبزادے آئے تو میں نے بتقاضائے محبت ان سے شکایت کی ، وہ بہت نادم ہوئے اور افسوس ظاہر کرنے لگے، اپنی ندامت مٹانے کے لئے مجھے تفریح کروانے لے گئے، وہ تو خوش تھے کہ اسے سیر کروار ہا ہوں مگرانہیں کیا معلوم کہ مجھ بر کیا گزرر ہی تھی ، ول پر کیسی کیسی عبرتوں کی گاڑی چل رہی تھی \_ زیاں ہے دل ہے اور دل بے زباں ہے ہائے مجبوری بیاں میں نمس طرح وہ آئے جو دل پر گزرتی ہے

#### ۔ گزرتی ہے ہماری جان پر جو کچھ گزرتی ہے سمی کو کیا خبر دل پر ہمارے کیا گزرتی ہے

شاہی قلعہ میں لے گئے وہ مقام دکھایا جہاں بادشاہ بیٹھ کر فیصلے کیا کرتا تھا، بڑی عبرت حاصل ہوئی ، کہاں وہ وفت کہ بادشاہ ، شنرادے، شنرادیاں ، شاہی بیگمات ، شاہانہ کروفر ، رعب ود بد بہ، شاہی جلال ، کہاں تو وہ منظراور کہاں بیمنظر کہ آج کو ہے بول رہے ہیں۔

وه مسجد جس میں حضرت مولا تا عبدالحکیم صاحب سیالکوٹی رَیِّمَ کُلاللهُ تَعَالیٰ مُعَالیٰ مُعَالیٰ کَمَان پڑھیں اور اس سوچ میں مستغرق ہوگیا کہ آہ! نماز پڑھتے تھے اس میں دور کعتیں پڑھیں اور اس سوچ میں مستغرق ہوگیا کہ آہ! کہاں گئے بہ جیال علم \_\_

کہاں گئے بہ جبال علم زمیں کھا گئی آساں کیے کیے مٹے نامیوں کے نثال کیے کیے

د ک*یوکر برد*ی عبرت ہوئی ، دنیا کی حقیقت سامنے آگئی <sub>ہ</sub>

جہال میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے گر تجھ کو اندھا کیا رنگ وبونے کہ کمر تجھ نور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور نتھ وہ محل اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے ہیں جا ہے تماشا نہیں ہے ۔

غرضیکہ صاحبز ادے نے مجھے سیر کروائی ،اپنے زعم میں بڑے خوش ہوں گے کہ آج اے لا ہور دکھا دیا ،گرمجھ پر کیا بیتی کچھ نہ پوچھئے ۔

## تفريح بهی ظلم موتی ہادر بھی عبادت:

الغرض شروع ہے اب تک تفری سے متعلق بیے کیفیت رہی اور بیشعرور د زبان رہا ہے

ستم ست گر ہو ست کشد کہ بسیر سرو وسمن درا توز غنچ کم نه دمیدهٔ در دل کشا بچمن درا

گراب روزانہ فجر کے بعد تفری کے لئے چاتا ہوں ، ہرجمعرات کوشام کو جاتا ہوں ، بہت دنوں تک اشکال رہا کہ حالت موجودہ حالت سابقہ کے خلاف ہوگئی اور اس شعر کے بھی خلاف ۔ گو کہ رفع تعارض میں کچھ دن لگ گئے گر الحمدللذ! قلب مطمئن تھا کہ بیسلسلہ جوشروع کیا ہے غلط نہیں شیح ہے اور موجب ثواب ہے ملائا خرخور وفکر کے بعد جواب بیملا:

ستم ست گرہوست کشد ، جملہ کی ابتداء ہی میں جواب موجود ہے وہ یہ کہ سیر وتفری کے لئے اگر ہوں کھنچے تو یے ظلم ہے اور اگر ہوں نہیں کھنچے تو ہے اللہ تَا لَائِلَائِعَاكَ ضرورت اس کی واعی ہے تو یہ عباوت ہے اور موجب تو اب ہے ، اللہ تَا لَائِلَائِعَاكَ کی رضا کا سبب ہے ، اگر انسان تفریح کے لئے نگلے اور نیت یہ ہو بلکہ ضرورت کا تفاضایہ ہو کہ اگر ایسانہیں کرتے تو تو می جواب و ہے جا کیں گے ، صحت برقر ارنہیں رہے گی اور خدمت وین ہے محروم ہوجا کیں گے تو یہ تفریح ہوں نہیں بلکہ تفاضا کے دین ہے ، اس پر ان شاء اللہ تَا لَائُلُولِاً اللّٰ ہوگی اور خدمت دین ہے مومی کا ہا عث ، جس پر آخرت میں گرفت ہوگی۔

خدمت دین ہے محرومی کا ہا عث ، جس پر آخرت میں گرفت ہوگی۔

## دنیا کی ہر چیز ذریعہ آخرت کی یادتازہ کرتے رہنا جا ہے:

میں طلبہ ہے کہتار ہتا ہوں کہ جب بھی میر ہے ساتھ تفریح کے لئے تکلیں تو ایک باریہ ضرورسوچ لیا کریں کہ کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ نیت کرلیا کریں کہ تفریح ہے مقصد ریہ ہے کہ دین کا کام زیادہ کرسکیں، ویسے تو شروع میں ایک بارنیت کرلینا کافی ہے گرروزانہ ہی یہ نیت کرلیا کریں تو نورعلی نور۔

آپ ہے کہتا ہوں کہ روز انہ نیت کرلیا کریں تویہ دن میں ایک بار نیت ہوگی گرا پی نیت تو بحد اللہ تنہ الافکائی ان ہروقت یہی رہتی ہے، جتنی دیر وہاں باغ میں رہنا ہوتا ہے باغ کا منظر و کھے د کھے کہ جنت کی ہوں بڑھتی رہتی ہے، ول چاہتا ہے بس ابھی از کر پہنچ جا کیں ،سوچتا ہوں کہ دنیا کے چھوٹے جھوٹے باغوں میں میمزا ہے تو اللہ تنہ الفکائی آئی نے وہاں جو باغ اہل جنت کے لئے لگائے ہوئے ہیں ان میں کیا مزا ہوگا کہیں رونق ہوگی۔ ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ دنیا میں جب بھی مسرت کا معرق یا مقام و کیھنے میں آئے تو اس ہے آخرت کی طلب تیز ہو، اس کی ترب بڑھ جا بے بڑھ کی کھار باہر ذکانا ہوتا ہے تو بعض لوگ خواہش کرتے ہیں کہ مارامکان بن رہا ہے ذراا کی نظر و کھنے جا کیں ، میں و کھے کر ان سے یوں کہا کرتا ہوں:

''اس سنہ بدر جہا بہتر اور بہت جلداور بردی آسانی سے ہے والا مکان نہ تا دوں''؟

وه توجه بموجات بيراز كهتابهول:

اس چھوٹے سے مکان پرآپ نے کتنی مختیں، کتنی کاوشیں برداشت کیں،
کتنے انجینئر آئے، کتنے نقشے تیار کئے گئے، پھر پییہ کتنا بہایا؟ اس ساری تک ودو
میں وقت کتنا خرچ ہوا؟ ایک طرف اس کوسو چئے ، دوسری طرف یہ کہا کیک باردل
سے متوجہ ہوکراللہ تَدَالْاَدُوَّعَالَٰ کے حضور یوں فریاد سیجئے:

''یااللہ! میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجرم ہوں، کیکن باغی مجرم نہیں اقراری مجرم ہوں، کیکن باغی مجرم نہیں اقراری مجرم ہوں، تمام گنا ہوں سے توبہ کرتا ہوں، میرے تمام گناہ معاف فرمادے، اور میری پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق بنادے، اس بگڑے ہوئے ماحول ومعاشرہ میں تو ہی حفاظت فرما، اپنا بندہ بنالے۔''

ان جملوں میں کیا در گئی؟ کیا خرچ ہوا؟ لیکن یقین سیجئے بیٹھے بٹھائے جنت حاصل کرلی محلات کے مالک بن گئے ،بس متوجہ ہونے کی دہرہے۔

### جنت جننی ضروری ہے اتنابی اس کا حصول آسان:

جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ تَدَلاَ اَتَفَالَا اَسی قدراہے آسان اور ہمل الحصول بنادیے ہیں، اللہ تَدَلاَ اَتَفَالِنَ کی رضا جہتم سے نجات اور جنت کا حصول انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، رب کریم نے اسے اتناہی آسان بنا دیا، آپ بازار ہیں ہوں یا متجد ہیں، کارخانے ہیں ہوں یا دفتر ہیں، رات ہیں ہوں یا دن میں، صبح ہیں ہوں یا شام میں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں، پھر باوضوء ہوں یا ہوت میں ہوں یا شام میں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں، پھر باوضوء ہوں یا ہوت میں ہوں تا تارے ہوئے ہوں نہ ہوں نہ ہوں، بیت الخلاء ہی میں کیوں نہ ہوں، میں ہوں، درخما تی مزید میں کیوں نہ ہوں، ان کا دروازہ ہروقت فیے ،غرض جس حال میں بھی ہوں، دل کومتوجہ کیا اور چہنج گئے ،ان کا دروازہ ہروقت

کھلا ہوا ہے، بس ذراس ول کی توجہ ادھر کردی اور پہنچ گئے ، کسی تیز سے تیز تر ہوائی جہاز میں بھی اڑکر کہیں پہنچنا جا ہیں تو تھوڑ ا بہت وقت ضرور گئے گا، مگر یہاں بس رخ ادھر پھیرااوراس لھے میں پہنچ گئے ، ذراسو چئے تو سپی اللہ تنگالگا گئٹالٹ کے در بار میں پہنچنا کتنا آسان ہے ، کیا ٹھکا نا ہان کی رحمت کا ۔ مگر مسلمان نے اس کرم کی کیا قدر کی انہوں نے اپنی رحمت کا درواز ہ کھول رکھا ہے مگر یہ نالائق بندہ پھر بھی نہ پہنچا۔ کسی بھتگی چمار کو بہت بڑا بادشاہ مڑ دہ سنائے کہ میں نے تم پر اپناور بار کھول رکھا ہے ، جب چا ہو، جس حال میں چا ہو آ سکتے ہو مگر بھتگی پھر بھی نخرے کے میں الائق بھتگی ہے ہو ہو، جس حال میں چا ہو آ سکتے ہو مگر بھتگی پھر بھی نخرے کہ میں الائق بھتگی ہے ہو ہو ۔ کسیانالائق بھتگی ہے ہو ہو ، جس حال میں چا ہو آ سکتے ہو مگر بھتگی پھر بھی نخرے کہ میں الائق بھتگی ہے ۔

ایک بت پرست اپنے بت کے سامنے سالہا سال سے بیٹھا وظیفہ جپ رہا تھا'' یاصنم یاصنم'' اے بت اے بت' ایک بار بھول کر زبان سے نکل گیا '' یاصیہ'' فوڑ آآ واڑآ گئ''لیک یاعبدی'' میرے بندے میں حاضر ہوں' اس نے اٹھایا ڈیڈ ااور بت کو پاش پاش کردیا، نالائق! تجھے پکارتے پکارتے زندگی گزرگئی گرزواب تک خاموش بیٹھا ہے اور مالک کا نام ایک بار بھولے سے زبان پرآگیا تو فوڑ اجواب مل گیا، بس بت کوئیس نہس کردیا اور مسلمان ہوگیا۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے تو صرف ایک بار پکار ااور نفتہ جواب مل گیا مگر ہم تو سالہا سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ تَنَا لَا لَا تَنَالَا لَا تَنَالَا لَا اللہ عَلَا اللہ عَلَیْ اللّٰ اللہ عَلَیْ اللّٰ اللّ

اس کا جواب ہیہ ہے کہ مسلمان کا دل سنتا ہے، کافر کے کانوں کو اللّٰہ تَنَالْاَ اَنْ اِنْ نِے اس لِے سنوا دیا کہ وہ ہدایت یا جائے، جو پہلے ہی سے مسلمان ہے اس کے دل کے کان من رہے ہیں سرکے کان سنیں یا نہ نیں۔ول کے کان کیے سنتے ہیں؟ اس طرح کہ اللہ تَنگاہُ وَاللهُ بِراوراس کے وعدوں پر اے وہ ایمان کامل اور یقین مشحکم حاصل ہے کہ ساری دنیا مل کراس میں بال برابر بھی تزلز لنہیں بیدا کر سکتی ، سوجب دل کے کان من رہے ہیں تو سرکے کان نر ایم بیں تو سرکے کان نر ایم بیس تو مقالے ہی ہوسکتا ہے نہیں تو مقالطہ بھی ہوسکتا ہے کہ کہنے والل کچھ کہدر ہا ہے اور یہ کچھ من رہا ہے ، مگر دل کے کا نوں کی ساعت میں کوئی غلط بھی نہیں ہوسکتی۔

### دين داربننے والوں برفرشتے نازل ہوتے ہيں:

مسلمان کایقین ایبامتحکم اورمضبوط ہے کہ پوری دنیامل کراس میں ذرہ برابرشبہہ پیدانہیں کرسکتی ،فر مایا:

> ﴿تننزل عليهم الملئكة الانخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدوه﴾ (١٩٠٠٠)

اللہ کے بندوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور انہیں بشار تیس دیتے ہیں کہتم پر کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، خوش رہو۔ یہ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جنت میں نازل ہوں گے اور بعض نے فرمایا کہ مرتے وقت، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ واقعۂ بندہ بن جاتا ہے تو اس وقت دنیا ہی میں اس پر فرشتوں کا نزول شروع ہوجا تا ہے اور کیے نہ ہو؟ ونیا یا گل کہتی ہے، میں اس پر فرشتوں کا نزول شروع ہوجا تا ہے اور کیے نہ ہو؟ ونیا یا گل کہتی ہے، ویوانے ہیں، مگر یہ ویوانہ ہوجا ہے۔ اللہ کا بندہ جواب وا قارب حتی کہ والدین تک مخالف ہوجاتے ہیں، مگر یہ اللہ کا بندہ جواب دیتا ہے۔

سارا جہال ناراض ہو بروا نہ جاہئے

مد نظر تو مرضی جانانہ جا ہے بس اس نظر سے دکھے کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا جاہئے کیا کیا نہ جاہے

ساری دنیا مخالف ہے، ناراض ہے، پرواہ نہیں، بس ایک مالک راضی رہے، بیحوصلہ آخر کہاں سے پیدا ہوا؟ اگر اس دل کوفر شنے نہیں تھا ہے ہوئے تو بیہمت کیسے پیدا ہوئی؟،

صحابه كرام وضح النائقة المنطقة كي نفرت كے لئے تو ميدان بدريس فرشة نازل ہوں جہاں رسول الله مَلِيقِينَ عَلَيْنَا عُودتشريف فرما ہيں۔ فرشتے يہلے ايک ہزار پھرتین ہزار نازل کئے گئے اس کے بعد پھر پانچ ہزار فرشتوں سے نصرت کا وعدہ نازل موا، حالانكه ايك بى فرشته كافى موسكتا تها، صرف ايك بى فرشته بهيج ديا جاتا تو وہ بور کے شکر کوہس نہس کر دیتا پہلی امتوں کی بستیوں کوایسے ہی ہلاک کیا حضرت جریل علیہ السلام نے پوری بستی زمین سمیت اٹھائی اور آسان کے قریب لے جا کرالٹی پنخ دی۔ ایک فرشتے کی جب اتن طاقت ہے، تو ہزاروں فرشتوں کی قوت كاكيا اندازه موكا؟ بيه بزارون فرشتة صرف صحابهُ كرام رَضِحَاللَّهُ لَتَعَالِمُ كُنَّهُمُ الْتَكُنُّهُمْ کے اعزاز واکرام کے لئے نازل فرمائے، ورنہ اتنی بڑی تعداد کی کیا ضرورت تھی؟ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو جماعت اللہ مَنْکَلَاکَوَمُعَاكِ کی اتنی محبوب ومقرب ہے کہ پوری امت اس کے سامنے ہیج ، پھر الله مّانکووَوَ الله کے محبوب صلی عَلَيْنَا كُلُونَا الله مَا ال ہزاروں فرشتے جھیج رہے ہیں ، اور جب کہ چود ہ صدیاں گزرگئیں ایک مسلمان پیچارہ ضعیف و نا تو اں رسول اللہ ﷺ کے اتنا زیانہ دور، کیا اللہ مَنَا لَا لَا اللّٰهِ مَنَا لَا لَا كُلُولَا عَالَا

اے ایسے ہی چھوڑ ویں گے؟ ہرگزنہیں، بیان کی رحمت نے، ان کے کرم ہے بعید ہے، بہت ہی بعید، یہ بیچارہ تو بہت کمزور ہے، زیادہ ستحق ہے، اس وفت اگر پانچ ہزار فرشتے اتر سکتے ہے تھے تو اب اس کے لئے تو ہیں ہزار اتریں گے اور اتر رہے ہیں، اگر فرشتے تازل نہ ہوتے تو آج مسلمان کے دل میں یہ قوت کہاں سے بیدا ہوتی ؟ یہ تنہا اور نہتا ہور ہے شیطانی لشکروں کے سامنے یوں کیے سید بہر ہوتا؟ یقیناً اللہ نَدَا اَدُ کَا مُنْ کَا مُنْ مُداس کے ساتھ ہے، فرشتے نازل ہو ہوکر اس کے دل کو تھا ہے ہوئے ہیں۔

وعاء

الله نَهُ الْكُلُولُونَعُاكَ سب كواپنے بندے بنالیں، سیجے اور کیجے مسلمان بنادیں، قوت قلب عطاء فرما ئیں۔ فکر آخرت عطاء فرما ئیں۔ فکر آخرت عطاء فرما ئیں، آخر میں پھراس دعاء کو دہرا لیجئے۔

اللهم اجعل وساوس قُلبي خشيتک و ذكرک و اجعل

همتی وهوای فیما تحب و ترضی وصل اللهم وبارک وسلم علی عبدک ورسولک

> محمدوعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



فقينا بعضر في عظم مَضر التكريم فعي رسيت يراح مضارم التافال وعظ: 🗁 كشف كي هيقت æ: **↑**t جامع مسجد دارالافناء والارشاد نظم آبا د كراجي بمقام: 🕳 بوقت: 🕳 بعدنماذعصر تاریخ طبع مجلد: ہے رجب سرم ہمائے ھ مطبع:== حسان يزيننگ بريس فون: ١٩-١٩٢١-١٩٠ ناشزے كِتَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٠٠ه ١٤ ا فون:۱۲۳۲۱۰-۲۲-۴۱، فیکس:۱۲۳۸۱۳۳-۲۱

# بليم الخواجئ

#### وعظ

# كشف كي حقيقت

(رمضان ۱۳۱۳)

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا الله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم تتقون ( ١٥٣. ٢)

تَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بنائیں،اس کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطاء فرمائیں اورائی رحمت سے قبول فرمائیں،اس کی تاکید کرتا ہوں کہ اسے زیادہ سے زیادہ شائع کیا جائے۔مضمون ہے ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں کشف کے ذریعے لیلۃ القدر کاعلم ہوجا تا ہے کہ فلاں تاریخ کوہوگی۔آج اس کے بارے میں بیان کرنا چا ہتا ہوں۔

#### كشف كے فسادات:

اييا كني من كتف فسادات بي وه نمبروار بتا تا مول:

#### 🛈 کشف جحت نہیں:

پہلی بات تو ہے کہ کشف جمت نہیں، جمت نہ ہونے کا مطلب ہے کہ کشف کوئی دلیل شرعی نہیں کہ اس کی بناء پر انسان کوئی کام کرنے گئے۔ کشف خودصا حب کشف ہی کے لئے جمت نہیں تو کسی دوسرے کے لئے کیسے دلیل بن سکتا ہے۔ جسے کشف ہوااس کے لئے بھی وہ جمت نہیں یعنی ضروری نہیں کہ سکتا ہے۔ جسے کشف ہوااس کے لئے بھی وہ جمت نہیں یعنی ضروری نہیں کہ سکتا ہے۔ جسے کشف کے غلط ہونے اور اس میں التباس واشتہا ہات واقع ہونے کی کئی وجوہ ہیں ان میں سے ایک توت مخیلہ کا تصرف بھی ہوسکتا ہے، د ماغ میں جو خیالات ہیں وہی منکشف ہوجاتے ہیں سامنے آنے لگتے ہیں۔

#### اولياء الله تمكلك وعلان عاعمًا والموجانا:

دوسرافساد ہے تعارض تفصیل اس کی بیہے کہ ایک بزرگ کو کشف ہو گیا

کہ اکیسویں تاریخ لیلۃ القدر ہے، کسی دوسر ہے کو کشف ہوگیا کہ بائیس میں ہے،
کسی کو ہوگیا تئیس میں، اس طرح دس بزرگوں کوالگ الگ راتوں کے بارے
میں کشف ہوگیا انہوں نے اپنے اپنے حلقے میں دعویٰ بھی کر دیا لوگوں کو بتا دیا،
اس طرح عوام کا بزرگوں پر ہے اعتماد اٹھ جائے گا کہ فلاں بزرگ فلاں رات
میں کہتے ہیں اور فلاں بزرگ فلاں میں، فلاں فلاں میں بیسارے ایسے ہی ہیں
کوئی سے نہیں مسیح مشائخ اور اکا براولیاء اللہ پر بھی اعتماد نہیں رہے گا، اور ان سے
اعتماد اٹھ جانے کی وجہ سے عوام کا دین برباد ہوگا ہے دینی پیدا ہوگی۔

## ت کشف کی آثر میں شریعت سے انحراف:

عوام بلکہ بہت سے خواص کا بھی یے تقیدہ ہے کہ وہ کشف کو دلائل شرعیہ پر ترجیح دیتے ہیں جی کہ نصوص قرآن پر بھی ۔ قرآن ، حدیث ، نقد اور اجماع است سے کوئی مسلم تابت ہوتو بھی یہ شنی لوگ اپنے کشف کے زور سے سارے اسلام کور دکر دیتے ہیں ، یہ گراہی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے بہت سے فاسق و فاجر بلکہ ملحدین ، دین میں الحاد پیدا کرنے والے ، دین کو بر باد کرنے والے ایسے ہیں جو کشف کے حوالے سے طرح طرح کی ایسی باتیں بناتے رہتے ہیں جن کا شریعت میں کوئی جو دوہ گراہ کرد ہے ہیں جن کا گیا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں فلال بزرگ کو کشف ہوا ہے تو وہ گراہ کشفی جو کیا کہ لیلۃ القدر کے بارے میں فلال بزرگ کو کشف ہوا ہے تو وہ گراہ کرد ہے ہیں ایسی باتوں پہلے سے لوگوں کو گراہ کرد ہے ہیں ایسی باتوں سے آنہیں تقویت ملے گوگ ہوگ یہ تو نہیں سمجھیں گے کہ کہاں کشف غلط ہوسکا ہے ، کہاں یقینا غلط ہے ، اس کی نوعیت کیا ہے ، کوام تو اس میں فرق نہیں کر سکتے ہے ، کہاں یقینا غلط ہے ، اس کی نوعیت کیا ہے ، کوام با ہے دنیا کو بر بادکر رہا ہے کوئی اپنے کشف سے طرح طرح کے شعید سے دکھار ہا ہے دنیا کو بر بادکر رہا ہے

اور کی نے کہد یا کہ کشف ہوا ہے فلاں تاریخ میں لیلۃ القدر ہے تو لوگ بہی کہیں گے کہ دیکھیے فلاں بزرگ بھی تو کشف سے بتار ہے ہیں ،اس سے عقا کہ خراب ہوں گے کہ دیکھیے فلاں بزرگ بھی تو کشف سے بتار ہے ہیں ،اس سے عقا کہ خراب ہیں اور زیادہ تباہی مجے گی۔

## 

لیلة القدر کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا کوکشف نہیں ہوا بلکہ فرمایا ك الله مَنْ اللَّهُ وَمُعَالًا فِي مِحْصَلِلة القدر كاعلم ديا تَعَامَر بِحَمَالوك معجد من جَعَرْ في سكے ان كے تنازع كى نحوست سے اللہ نے بير خير اٹھالى وہ علم اللہ نے سلب فر ماليا پھر فرمایا کہ شاید اللہ کی طرف سے اس کاعلم نہ ہونے میں بہتری ہو۔ رسول اللہ عَلَيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّ مِن اللَّهُ مِن ا کے لیلة القدر کی کچھالی علامات بیان فرمائی ہیں جورات گذرنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں مگر بیعلامات یقین نہیں اس لئے کسی رات کے لیلۃ القدر ہونے کا تعلق نہیں ہوسکتا۔ حاصل یہ کہ رسول اللہ ﷺ کا کوتوعلم نہ ہواا ب اگر کوئی کشفی کہتا ہے کہا سے لیلنہ القدر کے بارے میں کشف ہوا ہے یا ہوتا رہتا ہے تو یہ بظاہر رسول الله میلین علیمار تفوق لعنی برے ہونے کا دعویٰ ہے، بظاہراس کئے کہدر ہا ہوں کہ پچھتا ویل تو ہوسکتی ہے کہاس کا مقصد بڑا بنیا یا بڑے ہونے کا دعویٰ کرنا نہیں مگر بظاہر تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے ، کسی کو سے بد گمانی ہو بھی سکتی ہے کہ ریشفی خود كورسول الله وينت الماريار بابد

### کشف کے بارے میں اہل فن کا اجماع:

اس پراہل فن کا اجماع ہے کہ کشف زیادہ تر اغبیا ءکو ہوتا ہے بہال اہل فن ے مراد کون لوگ ہیں، طبیب باطن، دل کے امراض کا علاج کرنے والے، بندول کے دلول سے دنیا کی محبت کھرج کر اللہ سے ملانے والے، جو حضرات اس فن کے ماہر ہوتے ہیں انہیں طبیب روحانی، معالج روحانی، طبیب قلب کہا جاتا ہے، اہل فن سے میری مرادیہ ہے۔ یہ ماہرین فن اس پر متفق ہیں کہ کشف زیادہ تر اغبیاءکو ہوتا ہے، غبی اسے کہتے ہیں جس کا ذہن نہ ہو کند ذہن، کم عقل، یا کل ایسے لوگوں کو کشف زیادہ ہوتا ہے اس پر ماہرین فن اکا اجماع ہے بعنی سب کا بالا تفاق بیہ فیصلہ ہے کہ اغبیاء کو کشف زیادہ ہوتا ہے۔ ذہین کو یا تو کشف ہوتا بی نہیں یا ہوتا ہے تو بہت کم ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ کشف کے لئے یکسوئی اور ارتکاز توجہ ضروری ہے، یکسوئی اور ارتکاز توجہ پر کشف موتو ف ہے۔ ذہیں شخص میں جلد يكسوئى پيدائېيں ہوتى اس كے ذہن ميں تو قد ہوتا ہے، ذہن چلتا پھرتار ہتا ہے، برا ہے تو برائی کی طرف نیک ہے تو اللہ کی شوک کی طرف اللہ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَ کیا شانیں ہیں، کیا کیا رحمتیں ہیں اللہ کے بندے اسے سوچے رہتے ہیں، بھی مسائل شرعيه حدود شرعيه اورجهي الله مَهُ اللَّهُ مَهُ اللَّهُ مَهُ اللَّهُ مَهُ اللَّهُ مَهُ اللَّهُ مَهُ اللّ الله تَهَا لَكُونَاكَ كَانْعَامات كى باتنس، ان كے ذہن میں سکون ہیں ہوتا ذہن جاتا ر ہتا ہے،اس کے برعکس غبی کے ذہن میں جمود ہوتا ہے، نیم پاگل میں اس سے بھی زیادہ اور مکمل یا گل میں اس ہے بھی زیادہ ،غی لوگوں کے ذہن میں ذکاوت نہیں ہوتی ، ذہن میں حرکت نہیں ہوتی جمود ہوتا ہے، خمود ہوتا ہے، اس لے ان میں ارتکاز توجہ اور یکسوئی بڑھتی ہے، ذہن ادھر ادھر چلتا ہی نہیں اس لئے یک و بَی

رہتی ہے۔قاعدہ تو بتا دیا کہ پاگلوں کو کشف زیادہ ہوتا ہے اب اس کی دومثالیں بتا تاہوں۔

## يا گلول كے كشف كى دومثاليس:

## ىپلىمثال:

ایک مثال تو خود حضرت حکیم الامة وَیِخَمُ الله الله تعکانی کے مرید کی ہے کہ وہ رات کو کمرے کے دروازے ، کھڑکیاں ، روثن دان سب بند کر کے ذکر کر رہے تھے تو انہیں آسان کے ستار نظر آنے گئے ، بید کھے کر بہت خوش ہوئے کہ میں پہنچ گیا ولی اللہ بن گیا ، شیخ کواس حالت کے بارے میں لکھا تو آپ نے سنبیہ فرمائی کہ تمہارا و ماغ خراب ہور ہا ہے کی طبیب سے علاج کر واؤ۔ دیکھے! اسے کتنا بڑا کشف ہوا کمرابند ہے اندھیرا ہے دروازے بند ہیں ، کھڑکیاں بند ہیں ، روشن دان بھی بند ہیں ، کشف ہور ہا ہے ستار نظر آرہے ہیں ،طبیب باطن نے فرمائی یا گل ہور ہے ہوں ماغ کے کسی طبیب سے علاج کر واؤ۔

### دوسرى مثال:

دوسرا قصہ بہیں پیش آیا، یہاں ایک طالب علم کوٹائیفا کڈ ہوگیا تو انہوں نے سرکوخوب اچھی طرح کپڑے سے باندھ لیا، یہ جہالت کی بات ہے پرانے زمانے کی جہالتیں اب تک چلی آرہی ہیں کہ بخار میں سر پر کپڑے باندھو، رضائیاں لو،ان مولوی صاحب نے جب سرکو کپڑے سے خوب لیبٹ لیا تو بخار

چڑھ گیاد ماغ پرجس کی وجہ ہے بہتی بہتی ہم کا باتنس کرنے گےدوسرے طلبہ نے مجھے بتایا میں انہیں دیکھنے گیا تو وہ کمرے کے روش دان کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے کہ اس میں پرندہ بیٹھا ہوا ہے کدھر ہے آگیا، میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی پرندہ بھی نہیں تو وہ جلدی ہے جشمہ لگا کر کہتے ہیں وہ ہے تو۔ انہیں کشف ہور ہاتھا د ماغ پر بخار چڑھ گیا، بذیان ہوگیا، پاگل ہوگیا تو اسے کشف ہونے لگا۔

حضرت علیم الامة رَخِمَ المَّلَّهُ اللَّهُ الل

### نعمت کی ناشکری:

اس تفصیل کے بعد یہ مجھیں کہ اگر کوئی شخص کشف کا دعویٰ کرتا ہے پھر فرض کرلیں کہ واقعۂ ہوا بھی ہے تو وہ اپنے بارے میں بینظا ہر کرر ہا ہے کہ بیاحتی ہے، غبی ہے، نیم پاگل ہے، شاید بھی پاگل ہو بھی جائے تفصیل بتادی تا تو جو بھی کہ کا کہ اسے کشف ہوتا ہے یا ہوا ہے تو وہ اپنی اس غباوت کو، حماقت کو، کم عقلی کو، کہ کا کہ اسے کشف ہوتا ہے یا ہوا ہے تو وہ اپنی اس غباوت کو، حماقت کو، کم عقلی کو، ذہن کے جمود اور خمود کولوگوں پر ظاہر کرر ہا ہے، اگر واقعۂ غبی ہے تو عیب کی بات

لوگوں پر ظاہر کرنا جا کرنہیں عیب کو چھپائے ، لوگوں کو کیوں بتاتا پھرتا ہے کہ میں نیم پاگل ہوں یا غبی ہوں یا پاگل ہونے کا اندیشہ ہے ، ہاں اگر پہلے ہے اس لئے بتاتا ہے کہ اس کا علاج کروا دیا جائے تو اور بات ہے اور اگر غبی نہیں تو نعمت ذہن کی ناقدری کرتا ہے ، ذہن کتنی بردی نعمت ہے نعمت عظمی اتنی بردی نعمت اللہ تَدَا اَوْدَ عَلَیْ اَلْوَ کَشَف کا دعویٰ کر کے اتنی بردی نعمت کی ناقدری کررہا ہے ، اللہ تَدَا اَوْدَ عَلَیْ کَا شکر اواء کرنے کی بجائے ناشکری کررہا ہے اور لوگوں کو بتارہا ہے کہ تو غبی ہے ، اللہ نے بین بنایا اتنی بردی نعمت دی مگر تو لوگوں میں بینظا ہر کررہا ہے کہ تو احمق ہے ، اللہ نے بھے نعمت نہیں دی ہے ، اللہ نے بھی ہے ، اللہ نے کہ تو احمق ہے ، اللہ نے بھی ہے ، اللہ نے کہ تو احمق ہے ، اللہ ہے کہ تو احمق ہے ، اللہ ہے ۔ نظمت دی بی نے بین بنایا آئی ہوں ہے ۔ نظمت دی بی بہت بردی ناشکری ہے ۔ نہیں کی نعمت نہیں دی ہے بہت بردی ناشکری ہے ۔

#### 🗗 توجدالى الله مين نقصان:

جتنی دیرکوئی میسوئی بیدا کرنے اور توجہ کوم تکز کرنے کے لئے بیٹے کہ اس
سے بذر بعیہ کشف لیلۃ القدر معلوم ہوجائے، کشف حاصل کرنے کے لئے
مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے، توجہ کوم تکز کر رہا ہے میسوئی بیدا کر رہا ہے اتنا وقت توجہ
الی اللہ میں کیوں نہیں لگاتا، اللہ تَمَلاَ کَوَقَعَالیٰ کی طرف توجہ کرے، عبادت کی کیست، کیفیت، تعلق مع اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کاعش بردھانے کی کوشش کرے،
اتنا او نچا مقام چھوڑ کر مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے کہ کشف کے ذریعے لیلۃ القدر کا پتا
چل جائے نور سیجے کہ اپنا فائدہ کر رہا ہے یا نقصان ؟ اتنا او نچا درجہ چھوڑ کر، توجہ
الی اللہ اوراس میں ترتی کوچھوڑ کر کشف بیدا کرنے کی طرف متوجہ ہورہا ہے۔
الی اللہ اوراس میں ترتی کوچھوڑ کر کشف بیدا کرنے کی طرف متوجہ ہورہا ہے۔

## مروكشفيول يصزياده مابر:

بہت ہے گرواس شعبدہ بازی میں کشفیوں سے زیادہ ماہر ہیں ،اس وقت بطور مثال ان کے تمن قصے بتا تا ہوں :

#### اقلاطون:

افلاطون مشہوراشراتی گزراہے،ارتکازتوجدیعی مسمریزم کا مشاق تھا،شہر سے بہت دور پہاڑ کے غار میں رہتا تھااس سے ایک بار بادشاہ نے کہا ہم آپ کے لئے شہر ہی میں خلوت اور راحت کا انظام کردیتے ہیں، افلاطون نے کہا کہ میری سلطنت آپ کی سلطنت سے بھی بہت بڑی ہے، مشاہدہ کرتا چاہیں تو مع فوج کے میری دعوت قبول کرلی، فوج کے میری دعوت قبول کرلی، فوج کے میری دعوت قبول کرلی، افلاطون کی جائے رہائش کے قریب پنچ تو یدد کھ کر جران کہ بہت وسیج سڑکیں میں، ہر مرث کی جائے والد سے بہر درواز ہے، ہر درواز سے پرچو بدارساہی ملام کررہا ہے، آگے چل کرشا ندار محلات میں اتر ہے، بہت پر تکلف ضیافت ملام کررہا ہے، آگے چل کرشا ندار محلات میں اتر ہے، بہت پر تکلف ضیافت ملام کررہا ہے، آگے چل کرشا ندار محلات میں اتر ہے، بہت پر تکلف ضیافت ایک حسید پیش کی گئی منح ہوئی تو کیاد کھتے ہیں کہ بھوک کی دجہ سے پید کمر سے ایک حسید پیش کی گئی منح ہوئی تو کیاد کھتے ہیں کہ بھوک کی دجہ سے پید کمر سے رکھ ہوا ہے، اور حید کی بجائے بستر پر بغنل میں گھاس کا پولا ہے، اور کپڑ ہے جس بور ہو ہیں، یہ سب بھوا فلاطون نے خیالی مثن کا کرشمہ دکھایا تھا۔

### • ميز ميں روحيں حاضر كرنے والا:

حضرت حكيم الامة ويختم كالمله وتحكالي كي خدمت مي ايك بار يجه لوك ايك

كافركولائے، وہ ایک اعجوبہ دکھا تا تھا بہت بڑا اعجوبہ، لوگوں نے کہا كہ آپ اس كا جواب دیں ورنہ ہمارے تو ایمان میں ہی شبہہ یر جائے گا کہ میکا فرہوکرا یسے کام كيے كرليتا ہے۔ وہ كافر كيا كرتا تھا كەميزېر ہاتھ ركھتا پھروہ جوسؤال كرتا توميز كا یایا ہلتا تھااس سے سؤ الوں کا جواب ہوجاتا تھا مثلاً اس سے یو جھا کہ جمعہ کی نماز میں مسجد میں کتنی صفیں تھیں؟ جتنی صفیں پوری تھیں اتنی باروہ پایا پورااو پراٹھا۔ایک صف ادهوری تقی تو تھوڑ اسااٹھا یعنی اتنی مقیں پوری ہیں اورا یک صف پوری ہیں ، لوگوں کواس پر بہت تعجب ہوا، وہ کہتا تھا کہ میز کے اندرروح آ جاتی ہے وہ بتاتی ہے یعنی وہ روح عالم الغیب ہے ایسا ایسا شرک، وہ تو تھا ہی مشرک کا فر، وہ ایک شعبدہ اور بھی دکھا تا تھاکسی ہے کہتا کہ میزیر ہاتھ رکھو پھر ہاتھ اٹھاؤ میزاس کے باتھ کے ساتھ ساتھ اوپر آجاتی۔ حضرت حکیم الامة رَیِّعَمُ الْمُعَالَیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ حافظ شیرازی دَیِّمَ مُلاللهُ مُعَالیٰ کی روح کوحاضر کرو،روح آنے کی علامت بھی کہ میز کا پایا تھوڑی س حرکت کرتا تھا جب بایا ہلاتواس نے كها كدروح ألحنى ب، حضرت وَيِّعَمَّ كاللهُ تَعَالَىٰ في فرمايا كه مِس في حافظ رَ عَمَا لَاللَّهُ مَعَالَىٰ س کے بچھاشعار پڑھے تو وہ پایا ایسے ملنے لگا جیسے حافظ صاحب کی روح کو وجدآ رہاہے۔ بیدد کچھ کرلوگ بہت جیران ہوئے ،حضرت نے لوگوں سے فرمایا که آی آج چلے جا <sup>نمی</sup>ں کل آ<sup>نمیں</sup> پھراس کی حقیقت بتاؤں **گا۔**فرمایا میں نے اس وفت اس کے نہیں بتایا کہ اگر اس وفت بتا تا تو وہ بات تو ہوتی زبانی میں نے سوجا کہ اس کا تو زعمل ہے کر کے دکھاؤں جیسے یہ کہدر ہانے میں بھی ویسے ہی کر کے دکھاؤں اس کے بعد جب بات کروں گا تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گی اگر میں صرف زبانی کہتا جب کہ وہ کر کے دکھار ہاتھا توا تنااثر نہ ہوتا ،لوگ واپس چلے گئے۔فرمایامیں نے میز پر ہاتھ رکھے بغیر ہی اس پر توجہ ڈالی تو وہ ویسے ہی اٹھ رہی تھی ویسے ہی اوپر جار ہی تھی پھر مدرے سے ایک چھوٹے سے بچے کو بلوایا اتنا

حضرت علیم الامة وَتِحَمَّاللهُ الْمُعَالِيٰ نَے قرایا کہ میز پرتوجہ ڈالنے کی وجہ اللّٰه کی طرف جوتوجہ رہتی تھی اس میں کی آگئ حالا تکہ میز کی طرف توجہ کرنے کا مقصد لوگوں کے ایمان کی حفاظت تھا دینی مقصد تھا، بے مقصد یا عوام کوفریب دینے کے لئے تھوڑا ہی کی تھی لوگوں کے وین کی حفاظت مقصورتھی، اس کے باوجود فرمایا کہ جھے قلب میں کدورت محسوس ہونے گی وہ صفائی نہیں رہی، پھر مسلسل کی روز کوئی خاص ور د جاری رکھا اور توجہ الی اللّٰہ کی دوبارہ مشق کی تو کی وہ فرکر آئی جو پہلے تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی توجہ مرتکز کرنے اور یکسوئی پیدا کرنے کے لئے مراقبہ کرے کہ شف کے ذریعے لیات مرتکز کرنے اور یکسوئی پیدا کرنے کے لئے مراقبہ کرے کہ شف کے ذریعے لیات القدر کاعلم ہوجائے تو وہ فا کدے کی بجائے اپنا نقصان کر رہا ہے اللّٰہ کے بندے! القدر کاعلم ہوجائے تو وہ فا کدے کی بجائے اپنا نقصان کر رہا ہے اللّٰہ کے ذریعے تلاش کر رہا ہے میں اللّٰہ کی طرف توجہ کرو، یہ بھی اگر چہ توجہ الی اللّٰہ کے ذریعے تلاش کر رہا ہے مراضل کی طرف توجہ ہٹا کرادھر توجہ کیوں کر دہا ہے۔ حضرت حکیم اللمة ہوسائی کی طرف سے توجہ ہٹا کرادھر توجہ کیوں کر دہا ہے۔ حضرت حکیم اللمة

رَیِّهُمُ کَاللَّهُ اَتَعَالَیٰٓ نے تو لوگوں کا دین بچانے کے لئے کیا تو بھی دل میں کدورت محسوں ہوئی وہ حالت ندرہی تو جس کی ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں اس ہے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔

# عاياني بابا:

ایک بارتبلیل بھائیوں نے بتایا کہ ہم تبلیلی دورے پر جایان گئے وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں پہاڑ کے غار میں ایک گرور ہتا ہے جو بہت عجیب کرتب دکھا تا ہے۔ہم اسے دیکھنے چلے گئے ،ہماری خواہش پراس نے بیکرتب دکھایا کہ ہم سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے جوسب سے زیادہ طاقتور ہووہ مجھ سے دور اتنے قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوجائے رخ دوسری جانب کرلے پشت میری طرف کر لے میں ہوا میں ہاتھ کا اشارہ کروں گا تو وہ وہاں منہ کے بل گر جائے گا تجربه کرلو۔ ہم نے ایک بہت طاقت ورآ دمی کھڑا کیا، گرو نے اسے دو تین بار متنبه کیا خبردار! گرنائبیں ،خبردار! مضبوط ہوجاؤ ،خبردار! مضبوط ہوکر کھڑے ہو گرنامت، پھرگرونے اشارہ کیا تو وہ مخص گر گیا۔ پھرگرونے کہا کہ یہ جو کچھ میں کررہا ہوں اس کی حقیقت نہیں اور آپ لوگوں کی پیشانی میں مجھے نور نظر آرہا ہے۔ وہ گروکوئی بزرگ نہیں تھا کا فرتھا، یہ کشفی لوگ بھی توجہ کے اثر ہے ایسے شعبدے دکھارہے ہیں بھی پرتوجہ ڈالتے ہیں تو وہ لوٹ پوٹ ہور ہاہے کسی کا دل دھڑ دھر کرنے لگتا ہے۔

كسى في حضرت مفتى محمشفيع صاحب وَيِحْمُ اللهُ مُعَالين رسي كها:

"ميرادل جاري كرديجيّــ"

آپ نے فرمایا:

'' بیرکیامشکل ہے،بس ایک تھپٹرلگا دوں تو دل جاری ہوجائے گا ، دھڑ دھڑ' کرنے لگےگا۔''

رسول الله مَلِيَّ اللهُ القدر كاعلم في كدالله كل طرف سے ليلة القدر كاعلم في من حكم الله مَلِيَّ كَلَمُ اللهُ كَ عَلَى كَ اللهُ كَ عَلَى اللهُ اللهُ كَ عَلَى اللهُ اللهُ كَا اللهُ كَا عَلَى اللهُ كَا اللهُ كَا عَلَى اللهُ اللهُ كَا اللهُ كَا

اے خواجہ چہ پری از شب قدر نثانی حر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

الله كے بندے! اگر تھے کھ قدر ہو، الله كے ساتھ محبت اور اس كا کھے شوق ہوتو تيرے لئے "ہر شب شب قدر است" ہردات شب قدر ہے۔ شاعر نے تو ہردات فر مایا حقیقت ہے ہے کہ ہر لمحہ شب قدر ہے ہر لمحہ، انسان ایک ایک لیے لئے کوشب قدر ہے ہر لمحہ، انسان ایک ایک لیے کہ محمد میں ہے کہ مراح ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے لئے کوشب قدر بنا سکتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے اس سے داز و نیاز کی باتیں شروع کردے اس کے لئے وہی شب قدر ہے۔

#### ابن فارض وَحَمَّنُا للمُتَعَالَيْ:

حضرت ابن فارض رَيِّحَمَّ اللهُ مُعَمَّالِينَ كوه فات كے وفت جنت وكھا كَي كُنْ تو بيكت ہيں ۔

ان كسان مستولتسي فسي المحب عندكم

#### مساقسد رأيست فسقسد ضيعست ايسامسي

میرے اللہ! تجھ سے محبت میں میرا درجہ اگر تیرے ہاں یہی ہے کہ جنت کی بخلی نظر آگئی اگر تیرے ہاں میری محبت کا یہی درجہ ہے تو پھر میں نے تو اپنی ساری عمر ہی ضائع کر دی۔

حضرت حاجی صاحب رَیِّمَ کُلُولُهُ مَتَعَالیٰ کی کیسی عجیب دعاء ہے۔

کوئی جھے سے کچھ کوئی کچھ جاہتا ہے

میں جھے سے ہوں بارب طلبگار تیرا

ہے جنت کی نعمت تو سب میرے سر پر
میسر ہو اے کاش دیدار تیرا

ا تنابلندمقام ہوتے ہوئے تواضع کا بیعالم ۔

نہ بخشے سوا نیک کاروں کے گر تو

کہاں جائے بندہ گنبگار تیرا

یہ ہوتے ہیں مرد میہ ہوتے ہیں، میں نے جوساری عمر گزار دی کھیادی تیری رضا حاصل کرنے کے لئے اگر اس کا یہی نتیجہ ملا کہ کشف ہوگیا، بچل ہوگئ تو میں نے توساری عمر ہی ضائع کر دی۔

## بزرگی کامعیار:

ے کوئی مسئلہ پو چھنے کئیں تو معلوم ہوا کہ وہ عبادت کے لئے دریا پرتشریف لے مصلے ہیں، وہاں پہنچیں تو دیکھا کہ دریا پرمصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت رابعہ بھرید نے اوپر جا کر ہوا ہیں مصلی بچھا لیا، حضرت حسن بھری سمجھ مصلی بچھا لیا، حضرت حسن بھری سمجھ مصلی کے کہ یہ جھے جماری ہیں کہ ایسی کرایات کوئی کمال نہیں، انہوں نے پانی پر سے مصلی لیمٹا اور با ہر کنارے پر آھے تو یہ ہوا سے اتر آئیں اور کہا:

'''اگر بر ہواپری مگسی باشی ، وگر برآ ب روی حسی باشی ، ول بدست آرتاکسی باشی '''

اگرآپ پانی پر چلنے گلی و تکابن گئے ، تکا بھی تو تیرتار ہتا ہے و و بتانہیں،
پانی پر شکے جتنی دیر پھر بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اورا گر ہوا میں اڑنے گئے و کھی بن
کئے پھر بھی بھی جتنی دیر نہیں اڑسکو گے، اگر کوئی ان چیز وں کو بزرگ کا معیار بجستا ہے تو تکا اور کھی اس سے بڑے بزرگ ہیں۔ ول بدست آ رتا کسی باشی۔ مرد بنو مرد ، مرد کیسے بنو گے کہ دل پر اللہ کے قانون کا ضابط رہے ، دل بھی کسی حال میں بھی اللہ سے عافل نہ ہونے پائے اس کے اشاروں کا منتظر رہے کہ میرا ما لک مجھ سے کیا جا ہتا ہے۔ حضرت من بھری وَرِحَمَّ کُلُولُ وَکُولُ کُلُولُ وَکُلُ کُلُولُ وَکُولُ کُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُولُ کُلُولُ وَکُلُولُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُولُ وَکُلُولُولُ وَکُلُولُ و کُلُولُ وَ مِنْ اللّٰهِ وَمُعَالِنٌ کُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَ وَاللّٰ وَ وَکُلُولُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَکُلُولُ وَسُلُولُولُ وَکُلُولُ وَلَاللّٰ وَکُلُولُ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَکُلُولُ وَلَاللّٰ ولِلْ وَلَاللّٰ وَلِلْ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلَاللّٰ وَلِلْ وَلَاللّٰ ولِلْ وَلَاللّٰ وَلَا وَلَاللّ

### سب سے بروی کرامت:

حضرت جنید بغدادی وَیِحَمُّ اللهُ اَتَعَالیٰ کی خدمت میں ایک شخص دس برس رہا، وود میکمتار ہاکوئی کرامت ہے یانہیں، دس برس میں اس نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو واپس جانے لگا۔ حضرت نے اس سے حال بو چھا تو اس نے کہا کہ میں نے وں برس میں آپ کی کوئی کرامت بھی نہیں دیکھی آپ نے فر مایا کہ اتن طویل مدت میں بھی میرا کوئی قول یا عمل شریعت کے خلاف دیکھا؟ اس نے کہا: ''نہیں۔''فر مایا:''بس اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں۔'' ﴿الا ستقامة فوق الف کرامة﴾

حاصل میہ جوکشفی کہتے ہیں کہ انہوں نے مراقبہ کیا تو کشف ہوگیا یا مراقبہ کیا تو کشف ہوگیا یا مراقبہ کے بغیر ہی کشف ہوگیا، میا ہے بارے میں لوگوں کو بتارہ ہیں کہ ہم غبی ہیں، نیم پاگل ہیں۔ پھر اگر تو غبی ہے، نیم پاگل ہے تو بھی اتنا وقت اللہ تَمَالَا فَقَالَتْ کی طرف توجہ کر لے، وہی کیسوئی، وہی ارتکاز توجہ اپنے مالک کی طرف کوجہ کرلے۔

## فهم دين بهت بردى نعمت:

کی بزرگوں کے کشف میں تعارض ہو گیا تواس سے لوگوں کا دین تاہ ہوگا اس پرایک قصد کن لیں لطیفہ ہے لطیفہ۔علاء کی ایک مجلس میں مجھے مشورے کے لئے بلایا گیا وہاں جانے پر معلوم ہوا کہ مجلس میں ایک ناجنس پیر صاحب بھی بیں۔ مجلس کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعدوہ پیرصاحب بچھ سے کہنے گئے کہ بیس نے استخارہ کیا ہے اس میں بے نکلا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں۔
میں نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی استخارہ کرلیا ہے اس میں بے نکلا ہے کہ ہرگز قبول نہ کروں، دونوں کے استخارے پڑمل ہوگیا، دعوت کرنا آپ کے اختیار میں تھا آپ نے اس پڑمل کرلیا۔ اور میں نے اپنے استخارے کے مطابق انکار کردیا، اہل مجلس علماء بے لطیفہ من کر بہت محظوظ ہوئے۔

استخارے کی بہت اہمیت ہوسول میلائی گانگا نے فرمایا:

وحمن شقوۃ ابن ادم ترکه استخارۃ اللّه کے

(مسحسم المسانید لابن کئیر حلد ۵، رقم

۱ ۲۲۶ والترغیب والترهیب صفحه ۲۷۶ حلد ۲)

کوئی انسان اہم کاموں میں اپنے رب سے استخارہ کرنا مجموڑ وے بیاس کے لئے محروی اور خمارے کی بات ہے۔ اور ارشاد فرمایا:

﴿ ما حاب من استخار وماندم من استشار ﴾ (طرائي)

جس نے استخارہ کرلیا وہ بھی خسارے میں نہیں رہتا اور جس نے اہل مشورہ سے مشورہ کرکے کام کیا تو وہ اپنے کئے پر پریٹان نہیں ہوگا، بشر طبیکہ جن سے مشورہ لے ان میں اہلیت ہواور سب سے بڑی اہلیت بیہ ہے کہ دیندار ہو۔ استخارے کی اتنی اہمیت اس لئے بتار ہا ہوں کہ انہوں نے استخارہ کیا، استخارہ کوئی کشف جیسی چیز نہیں اس کی تو بہت اہمیت ہے پھر میں نے بھی استخارہ کرلیا تو دونوں جانب بہت اہم چیزیں ہیں جن کا آپس میں تصادم ہوا کر او ہوا، مگر اس

موقع پراگر تصادم اور مخالفت ہوگئ تو اس میں کوئی خطرے کی بات نہیں اس <u>لئے</u> كهاولاً توانهوں نے استخارے كا طريقه ہى نلط اختيار كيا، استخاره تواييخ بارے میں ہوتا ہے دوسرے کے بارے میں نہیں ہوتا ، انہیں جائے تھا کہ استخارہ یوں كرتے كە بىل فلال كى دعوت كرول يانەكرول، انہول نے استخارہ ايسےكرليا كە . فلاں میری دعوت قبول کرے یا نہ کرے بیران سے علطی ہوئی۔استخارے کے اس غلط طریقے میں بھی جتناان کے اختیار میں تھااس بڑمل ہو گیا، دعوت کرناان کے اختیار میں تھا انہوں نے کردی، میرا دعوت کو قبول کرنا تو ان کے اختیار میں تہیں تھا وہ تو میرے اختیار میں تھا میں نے اپنے استخارے کے مطابق قبول کرنے سے اٹکارکر دیا ،اگر وہ مجھے طریقے کے مطابق یوں استخارہ کرتے کہ دعوت کروں یا نہ کروں، پھران کے استخارے میں دعوت کرنا نکل آتا اور میرے استخارے میں دعوت قبول نہ کرنا لکا تو بھی اس تعارض میں کوئی حرج نہ ہوتا وہ اینے استخارے کے مطابق وعوت کر دیتے اور میں اینے استخارے کے مطابق قبول نهكرتا ، دونول كااينے استخارے يرغمل ہوجا تا۔

کسی کواشکال ہوسکتا ہے کہ وہیں جیٹے بیٹے ایک دو لمح میں میں نے فوز ا
استخارہ کیسے کر لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استخارہ دلیل شری کی بناء پر یقینا
بلاشک وہبہ اصطلاحی استخارے سے بدر جہا زیادہ توی ہے، میں دلیل شری کی
بناہ پر سجھ رہا تھا کہ ان کی دعوت قبول کرنے میں عوام کے دین کونقصان پہنچتا،
اسے میں نے استخارہ کہا، استخارہ کے لغوی معنی مراد لے لئے، استخارہ کے لغوی
معنی جیں اللہ سے خیر طلب کرنا، انہوں نے نفل پڑھے ہوں سے پھر دعاء پڑھی
ہوگی پھر معلوم نہیں کتنی بار کیا ہوگا اور میں نے وہیں کے وہیں فوز اجواب دے
ہوگی پھر معلوم نہیں کتنی بار کیا ہوگا اور میں نے وہیں کے وہیں فوز اجواب دے

دیا، جب انہوں نے دعوت کا کہا تو فور االلہ تنگھ کے کا کہا تو فور االلہ تنگھ کے کا ہمی اس کے عدم جواز کی دلیل شرعی ڈال دی، اس میں اللہ کی طرف سے خیر تو ہوگی ہی اللہ نے خیر عطاء فرما دی کہ اس دلیل کے مقابلے پر ہزاروں استخارے بھی کیوں نہ ہوتے رہیں مرہارا استخارہ بیہ ہے کہ قبول نہ کریں۔ مشہور ہے ع ورکار خیر حاجت آجے استخارہ نمیست

MZ

ای طرح ریجمی حقیقت ہے ع درکار شر حاجت ہی استخارہ نیست

بلکہ کارشر میں تواسخارہ جائز بی نہیں اس کئے یوں کہنا جاہئے ع در کار شر رخصت ہیج استخارہ نیست

كشف مين تعارض اوراستخارون مين تعارض مين دووجه يفرق هي:

ایک بیر کہ استخارے کی تو شرعی اہمیت ہے جبکہ کشف کی تو کوئی الی اہمیت نہیں وہ تو صاحب کشف کے لئے ہی ججت نہیں۔ دوسرا بیر کہ اگر استخارے میں تعارض ہوگیا تو ہرایک اپنے استخارے پڑمل کر لے اس میں کچھ بھی حزج نہیں۔ جب کہ کشف میں تعارض ہوگیا تو لوگوں کے دین کونقصان پنچے گا۔ جب کہ کشف میں تعارض ہوگیا تو لوگوں کے دین کونقصان پنچے گا۔

حضرت علیم الامة ریختی الله و کیفتی کی الله و کیفتی کی الله و کیفتی الله و کیفتی و و منافی و و کیفتی و

حالت سابقہ عود کرکے آئی۔ وہاں یہ کام کرنا فرض تھا اس کے باوجود قلب پر خراب اثر پڑا جب کہ لیلۃ القدر کے بارے میں کشف کی طرف توجہ کرنے کی کچھ مجھی اہمیت نہیں ہیکوئی فرض تھوڑا ہی ہے بلکہ ایسا کرنے میں وینی نقصان کے خطرات ہیں ،اس کے حضرت تھیم الامۃ وَیِّحَمُ کا لاَلْمَ تَعَالَیٰ نے جوغیر کی طرف توجہ کی کشف کی طرف توجہ کی کشف کی طرف توجہ کواس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا وہ کام توان پر فرض تھا۔

### 🖨 کشف باعث غفلت:

سن بزرگ كوكشف موكيا كەلىلة القدرفلان رات مين ہے، كشف موكيا یا ارتکاز توجه کرے، مراقبے کر کے مینچ تھینچ کر کشف کولا یا کہ فلاں رات میں لیلة القدر ہے اس میں اس کا اپنامجھی نقصان اور جن جن لوگوں کو وہ خبر دے گا سب کا نقصان ہے کہ باتی راتیں غفلت میں سوسوکر گزاردیں سے لوگ ای لئے تو جا گتے بي كهليلة القدرمل جائے شايد آج ہوتو خوب جا كو، شايد آج ہوخوب كچھكرلو كميت زياده نهيس هوياتي تو كيفيت بي سهي متوجه بهوجاؤ ،الله كي طرف متوجه بهوجاؤ ہوسکتا ہے کہ آج کی رات لیلہ القدر ہو جیسا کہ میں نے بتایا کہ رسول الله خَلِقَ عَلَيْنَا كَاللَّهُ القدر كاعلم ديا كيا تها بحراها ليا كيا رسول الله خَلِقَ كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَي نے فرمایا اس کاعلم اٹھ جانے میں اللہ کی حکمت ہاس میں فائدہ ہے۔ محدثین اور علماء وسِیم فلا الله الله فرماتے ہیں کہ اس میں بری حکمت بیر ہے کہ اللہ کے بندے ہررات میں عبادت کریں گے اگریتا چل جائے کہ فلاں رات ہے تواس میں عبادت کرلیں سے اور باقی را توں میں سوتے رہیں گے، جب بیا خمال ہوگا کہ شاید آج ہو، شاید آج ہو، شاید آج ہو، ایسے ہررات کے بارے میں احتمال رہے گا کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے کوئی رات غفلت میں نہیں گزاریں گے جب

کہ کشف کی وجہ سے صاحب کشف بھی اور جو جو کشف کے بارے میں سے گا
سب کے سب دوسری را تیں غفلت میں گزار دیں گے، کتنا بڑا نقصان ہوا مزید
بریں ریہ کہ کشف غلط بھی ہوسکتا ہے آگر بید کشف غلط ہوا تو اور بھی زیادہ نقصان
ہوگا، اس کے کشف میں آج کی رات تھی در حقیقت وہ آیندہ کل کی رات ہے،
اس طرح جولیلۃ القدر نہیں تھی اس میں عبادت کرتے رہے، آگر چہ اس سے کوئی
نقصان بلکہ پچھفا کدہ ہی ہوالیکن ریہ بچھ کر کہ لیلۃ القدر میں تو عبادت کرلی دوسری
رات جو واقعۃ لیلۃ القدر ہے وہ سوکر گزاردی، کتنا بڑا نقصان ہوا۔

# کشف برعمل سے خطرہ کفر:

اسلام، ساری زندگی نکریں لگالگا کر مشقتیں اٹھا اٹھا کر گزار دی یہاں تو خزانہ ہی خالی ہے پچھ بھی نہیں، جیسے اس ایک بات میں تیراعقیدہ غلط نکلا تو عمر بھر سجھتار ہا کہ کوٹھیاں بھر پڑی بیں مگر یہاں تو خزانہ بالکل خالی ہے پچھ بھی نہیں ایسے ہی اسلام کے سب وعدے، بشارتیں اور سارے احکام غلط بیں سارے کا سارا اسلام ایسا ہی ہے۔ نتیجہ یہ کہ نفر پر مرے گا اللہ تنہ لاکھ نگاتی تھا ظہت فرما کیں، جب اصاد یہ متعیقہ کے بارے میں اکا براولیاء اللہ نے یفر مایا کہ ان پڑمل کرنے سے احاد یہ متعیقہ کے بارے میں اکا براولیاء اللہ نے یفر مایا کہ ان پڑمل کرنے سے اتنا بخت خطرہ ہے تو کشف تو ان احاد یہ ضعیقہ کے مقابلے میں پچھ بھی نہیں۔ اگر اولیا خود کوئی کشف دیکھی نہیں۔ اگر کوئی کشف دیکھی اور لوگوں کو بتا تار ہا کہ آے لیلۃ القدر ہے:

آج کی رات کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے، کشف پرعمل کرتار ہا لوگوں کو بھی بتا تار ہالوگ بھی اس کے کشف پرعمل کرتے رہے مگر مرتے وقت منکشف ہوا کہ اس میں تو پچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا، سوجیسے ضعیف حدیث پرعمل کرنے میں خطرہ کفر ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کشف پڑھل کرنے میں ہے۔

#### 🗗 خطره عجب:

کشف کی ہاتیں کرنے ہے اور ان کی تشہیر سے خطرہ عجب ہے، یہ خیال ہونے گئے گا کہ ہم استے بڑے بزرگ ہیں کہ میں کشف ہوتا ہے حالا نکہ کشف تو حقاء کو ہوتا ہے، اغبیا ء کو ہوتا ہے، مجانین اور پاگلوں کو ہوتا ہے مگرز مانے کی ہر چیز الٹی ہوگئی نا ہر چیز الٹی جو کام اغبیاء کا ہے اسے معیار ولایت سمجھا جانے لگا حالا نکہ

وه اس کا معیار ہے کہ اس کی عقل سے جنہیں، تمر ما میٹر ہے عقل کامل نہ ہونے کا اوگر سے اسے والا بہت کا ملہ کا تمر ما میٹر بنالیا اور یہ بھی خود کو بہت بردا ولی اللہ بجھنے لگا مجر اوگر کے بہت ہیں سیحان اللہ! ہمارے معٹرت کی افکا مجر اوگر کے بین بہت بوے ولی اللہ ہیں۔ استقامت جو صاحب کشف ہیں، بہت بوے بزرگ ہیں، بوے ولی اللہ ہیں۔ استقامت جو اصل معیار ہے اس سے لوگوں کی نظر ہٹ کر کشفوں پر جانے گے گی گرائی سے لیے ملک معیار ہے اس سے لوگوں کی نظر ہٹ کر کشفوں پر جانے گے گی گرائی سے لیے گئی گرائی سے کے گئی ہیں۔ گئی ہے گئی گرائی سے کی ہے۔

#### • مسلمانون مين انتشاركا باعث:

کشف شائع کرنے سے عام سلمانوں کی دو جماعتیں بن جائیں گا،
ایک جماعت کے گی کہ ہمارے حضرت صاحب جیبا دنیا میں کوئی ہے ہی ہیں
دیکھتے کتنے بڑے بڑے کشف ہوتے ہیں ان کے کشف پرلگ کردین برباد کر
ہیٹھیں گے اس کی تفعیل ہو چکی۔ دوسری جماعت مخالفت کرے گی کہ بیتو اپنا
ڈھنڈورا ہٹنے کے لئے ، شہر کے لئے ایسے دعوے کر رہا ہے کہ بیکشف ہوا، یہ
کشف ہوا، اس فریب سے مریدوں کی تعداد بڑھانا چاہتا ہے، مریدزیادہ سے
زیادہ ہوجا کیں، بٹیر بھانسنا چاہتا ہے۔ اس طرح دوفریق پیدا ہوجا کیں گا اور
صحیح طریقے پر رہتا کشف کی طرف توجہ نہ کرتا بھی ہو بھی گیا تو اسے دلیل اور
جمت شرعیہ نہ جھتا دوسروں کونہ بتا تا تو عام سلمانوں میں اختثار پیدا نہوتا۔

### ا کابرعلماء ومشایخ:

اال حق علماء ومشارخ میں ہے کوئی بھی کشف کا سہارانہیں لیتا ، کشف کا

ڈھنڈورا پیٹ کراپی پیری نہیں جیکا تا ،لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا ،قر آن ،حدیث اور سلف صالحین کے سراط متنقیم سے ہٹا کر کشف کے انتاع کی تعلیم نہیں ویتا ،کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اسے کشف کے ذریعے لیلۃ القدر کاعلم ہے کہ کون می رات ہے۔

یہ بے دین، گراہ ، جاہل صوفیوں اور جعلی پیروں کے فریب ہیں کہ انہیں کشف کے ذریعے لیلۃ القدریا اور کسی چیز کا بقینی علم ہوجاتا ہے۔ بعض گراہ پیرتو اس حد تک الحادی پھیلا رہے ہیں کہ وہ ہرکام براہ راست اللہ تنہ الفقاتات ہے بوچھ کرکرتے ہیں۔ اللہ تنہ الفقائات ایسے شیاطین کے شر سے امت کی حفاظت فرما کیں، کئی گراہ پیرا بنا تعلق اکابر علماء دیو بندسے بتا کرائی دوکان چکا رہے ہیں جو کھلی تکویس البیس اور شیطانی فریب ہے، ایسے جعلی پیروں، انسان نما شیطانوں سے بہت ہشار ہیں۔

اے بیا اہلیس روئے آدم است پیل بہر دستے نباید داد دست

" بہت سے شیطان انسانی صورت میں ہیں اس لئے ہرکسی پرلنونہیں ہوجانا چاہئے۔"

میں بہت تاکید ہے وصیت کرتا ہوں کہ کشفوں میں پڑنے کی بجائے سید ھے سید ھے اللہ کے بندے بنیں جوطریقہ اللہ اور اس کے رسول میلین کیا تھا گائے گائے گائے گائے گائے گائے گائے گا نے بتا دیا وہ کافی ہے۔

اس وفت تک اکابر دیو بند کے سلسلے کی امتیازی شان بیر بی ہے کہ جہاں

کسی نے کشف کے دعوے کئے اس کی گمراہی کا فیصلہ سنا دیتے ہیں ، یہ حقیقت درجہ شہرت میں درجہ تو اتر میں ہے کہ جو سجے سلسلے ہیں وہ کشف کا سہارانہیں لیتے وہ کشف کی با تیں چلیں تو وہ فورُ اسمجھ کشف کی با تیں چلیں تو وہ فورُ اسمجھ جاتے ہیں کہ بیہ کوئی گمراہ ہے اور چھر جب تحقیق ہوتی ہے تو ثابت ہوجا تا ہے کہ واقعۂ بہت بڑا گمراہ ہے، گمراہ لوگ جال کے طور پر ابتداء ہی کشف سے کرتے واقعۂ بہت بڑا گمراہ ہے، گمراہ لوگ جال کے طور پر ابتداء ہی کشف سے کرتے ہیں۔

## صحابه تضعَلْكُ مُعَالِكُ فَعَالِكُ فَعَالَتُ كَالْمَعَانِ:

رسول الله فیلان الله الله و اله و الله و الله

مفصل ملاتحریر ہے وہ بات تو ہے کہی ابھی اس بارے میں مختصری بات بتا دوں كه حضرت على رَضِحَانُ للهُ مَتَعَالِكَ مُعَى تو و بين تنصے وہ حضرت عمر رَضِحَانُ للهُ مَعَالِكَ وَ ے کیوں ڈر گئے؟ ادھرتو کہتے ہو کہ وہ اتنے بہا دراتنے بہا در پھرحفزت عمر سے ڈر کر کیوں خاموش رہے۔ پھررسول اللہ ﷺ کا معاذ اللہ! معاذ اللہ!!! شیعہ مردودوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عمر وَضِحَا نَلْمُ تَغَالِاتِیْنُ ہے ڈر مجئے ، اگر کوئی ایسی ضروری بات تھی تو رسول اللہ ﷺ کا اسرار فر ماتے کہ نہیں ضرور قلم کاغذ لا وَ پھر بھی نہ لاتے تو حضرت عمر کو ڈانٹتے کہ کیوں نہیں لانے دیتے ، ان کے خیال میں خو درسول اللہ میلین کیا تھا بھی معاذ اللہ! حضرت عمرے ڈرکر خاموش ہو گئے۔اس وقت میہ بات ضمنًا آگئ بتانا میر جیا بتا ہوں کہرسول اللہ مَلِیْقَ کُنگانیکا کیا لکھوا نا جائے تھے جومضمون چل رہاہے اس کی تا بید کے لئے رہ بتا نا جا ہتا ہوں كه كيا لكهوانا جائية تنهيه در حقيقت لكهوانا فيجه نهيس تها صحابه كرام رَضِيَ اللَّهُ مَتَعَا الْتَكُنُّى أَكُهُ رِين مِين تصلب اورمضبوطي كاامتحان مقصود تھا۔ قرآن مجید سامنے ہے قرآن میں اللہ کا اعلان ایک دوماہ بل ہو چکا ہے: ﴿اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا﴾ (٣٠٥)

میں نے تم پراپی نعمت تمام کردی میں نے دین کومکنل کردیااور میں نے تم پراپی نعمت تمام کردی میں نعمت بالکل مکمل کردی، تمہارے لئے اس دین کو پیند کرلیا دین کی نعمت بالکل مکمل کردی، اللہ تَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰمُ مَا مِنْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّ

<u>ے ح</u>فاظت فر مائیں۔

## کشف غلط ہونے کے قصے:

پہلے بتا چکا ہوں کہ بہت ہے کشف غلط بھی ہوتے ہیں اور ان سے نقصان بھی جینچتے ہیں ،اس بارے میں چند قصے س لیں:

## پېلاقصە:

تقریبًا جالیس سال بہلے ایک تشفی صاحب نے مجھے براہ راست بلا واسطدا پنا کشف بتایا۔ کداس سال ایام جج میں امام مہدی ظاہر ہوں گے۔اس لئے میں اس سال ضرور حج کے لئے جاؤں گاامام مہدی سے بیعت کروں گا، میں ''امام مہدی''ان کے قول کے مطابق کہدر ہا ہوں جیسے وہ کہدر ہے تھے ویسے ہی بنار ہا ہوں درنہ حقیقت بیہ ہے کہ شیعہ اینے بار ہویں امام کو''امام مہدی'' کہتے ہیں جو بقول ان کےمسلمانوں ہے ڈرکر''غارسرمن راُہ'' میں چھیا ہواہے،شیعہ کے اس عقیدے سے امتیاز کے لئے مسلمان اپنے سیح مہدی کو'' امام مہدی'' کی بجائے حضرت مہدی، کہا کریں۔اس کے بعد تقریبًا تمیں سال تک تو مہدی ظاہر ہی نہیں ہوا، تمیں سال بعد ظاہر ہوا تو حکومت سعودیہ نے اس کے برنچے اڑا ويئے۔حضرت حکيم الامة رَيِّعَمُ كُانلُهُ تَعَالَيٰ فرمايا كرتے تھے كه ہندوستان (بشمول یا کستان ) میں ایک نجدی آ جائے ایک نجدی تو سب وجدیوں کو درست کر دے سب کا د ماغ سیج کرد ہے۔ جومہدی چود ہویں صدی کے آخر میں مکہ میں ظاہر ہوا اور حکومت سعود رہیے نے اسے بھی اور اس کے چیلوں کو بھی ٹھکانے لگا دی<u>ا</u> اگر کہیں

خدانخواستہ پیدا ہوجا تا پاکستان میں تو یہاں تو سارے ہی مہدوی بن جاتے سب پیچھے لگ جاتے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئے۔

#### اس قصے ہے دوباتیں ثابت ہو کیں:

ان کا کشف غلط ثابت ہوا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ مہدی ای سال طاہر ہوں گے مگرکوئی نکلا ہی نہیں اور تمیں سال بعد نکلا بھی تو مہدی کی بجائے گدھا نکلا شیطان ابلیس نکلا بنیمت ہے کہ حکومت سعودیہ نے اس فتنے پر قابو پالیا۔ شیطان ابلیس نکلا بنیمت ہے کہ حکومت سعودیہ نے اس فتنے پر قابو پالیا۔

سے بزرگ جنہیں کشف ہوا تھا اگریہ اس سال وہاں گئے ہوتے تو یہ تو جلدی سے اس کے مرید ہوہ تی واتھا اگریہ اس سال کے بعد کام سے اس کے مرید ہوہی جاتے سوچنے کہ کشف نے تمیں سال کے بعد کام کیا۔ اللہ مَنَهُ الْفُوْمُعَالَٰتْ سب کی حفاظت اللہ مَنهُ الْفُومُعَالَٰتْ سب کی حفاظت اللہ مَنهُ الْفُومُعَالَٰتْ سب کی حفاظت اللہ مَنهُ اللهُ مَنهُ الْفُومُعَالَٰتْ سب کی حفاظت اللہ مَنهُ اللهُ اللهُ مَنهُ اللهُ الل

## دومراقصه:

تقریبا تمیں سال پہلے ایک کشفیہ عورت کو کشف ہوا کہ چند دنوں میں ہندوستان فتح ہوجائے گا اس کے ایک بوڑھے مرید نے ڈاڑھی کو خضاب لگالیا کہ چند دنوں کے اندر پوراہندوستان فتح ہوجائے گا، دلی پراسلام کا جھنڈ البرائے گا، ہندوستان پراسلام کی حکومت ہوجائے گی، بوڑھے مرید نے کہا کہ میں نے خضاب اس لئے لگایا ہے کہ اللہ تَنَہُ لاکھ کَھَے مجاہدین کی فہرست میں شار کرلیں۔ ڈاڑھی کو سیاہ خضاب لگانا تو بالکل حرام ہے رسول اللہ ﷺ فی فیرست میں شار کرلیں۔ ڈاڑھی کو سیاہ خضاب لگانا تو بالکل حرام ہے رسول اللہ ﷺ فی فیرست میں فرمایا:

## ''سیاہ خضاب لگانے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔'' (احمر، ابوداؤ د، نسائی ، ابن حبان )

جنت ہے اتنی دور رکھا جائے گا کہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہاں بھی دویا تمیں:

- کشف غلط ہوگیا، کشفیہ کہہ رہی تھی کہ چند دنوں کے اندر ہندوستان فتح ہوجائے گاجب کہ تیس سال گزرنے کے بعد بھی فتح نہیں ہوا۔
- ک کشفیہ کے مرید نے اس کے کشف پڑمل کرکے کتنا بڑا کبیرہ گناہ کرلیا، کتنا نقصان پہنچا۔

#### تيسراقصه:

یے قصہ تو چندسال پیشتر کا ہے سب کواس کاعلم ہوگاہی ، عام اخباروں میں یہ فہر شائع ہوئی تھی کہ ایک شیعہ عورت کو کشف ہوا کہ ان کے امام مہدی انہیں سمندر میں بلارہے ہیں۔ وہ شایدستر یا سومردوں اورعورتوں کو لے کرسمندر میں کودگئی سب غرق ہوگئے تباہ ہو گئے۔ کاش کہ پاکستان کے سب شیعہ کو لے جاتی ، باقی جو شیعہ رہ گئے اللہ کر سے ان سب کواہیا کشف ہوتارہے باری باری اور جلدی جلدی ایک دومہینے میں سارے ہی غرق ہوجا کیں۔

یہ تمین قصے تو ہو گئے کشف کے غلط ہونے کے بارے میں دوسری بات ریہ بتائی تھی کہ کشف پاگلوں کوزیا دہ ہوتے ہیں۔

## یا گلوں کے کشف کے قصے:

اس بارے میں بھی کھے قصے من کیجے:

## پېلاقصە:

حفرت علیم الامة رَيِّمَ كُلاللهُ تَعَالیٰ كايك مريد كاقصه پہلے بتا چكاموں جسے بند كرے ميں ستارے نظراً تے تھے۔

## دوسراقصه:

یہاں دارالافقاء کے ایک طالب علم کا قصہ بھی بتا چکا ہوں جس کے د ماغ کو بخار کا جنون جڑھ گیا تو کشف ہونے لگا۔

#### تيسراقصه:

ایک پاگل کو بیت الخلاء میں کشف سے بھی بلند مقام لی گیا، مروان سے
ایک شخص کا خطآیا کہ میں بیت الخلاء میں جیٹھا ہوا تھا وہاں مجھ پر وحی نازل ہوئی
اللّٰہ تَدَ لَا اَنْکُو اَنْکُا اَنْ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَدِّ الْحَلْمُ اللّٰہ الل

جنون ، بعد میں معلوم ہوا کہ اسے جنون ہوگیا ، اس کا علاج کروا رہے ہیں اب تک ٹھیک نہیں ہوا جنون کے دورے پڑتے ہیں۔

#### چوتھا قصہ:

بلوچتان سے ایک مفتی صاحب بہاں دارالافاء میں تشریف لائے ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک مخص کو کشف بہت ہوتے تھے بالآخر وہ پاگل ہوگیا۔ میں نے کہا کہ آپ یہ بھتے تھے کہ پہلے کشف ہوئے بعد میں پاگل ہوا دراصل قصہ برعس ہے پاگل پہلے ہوتا ہے کشف بعد میں ہوتا ہے، میں پاگل ہوا دراصل قصہ برعس ہے پاگل پہلے ہوتا ہے کشف ہونے لگا اس پہلے پاگل ہے کا سے کا میں کشف ہونے لگا اس وقت تک آپ وعلم ہیں تھا کہ یہ پاگل ہے پھر جب زیادہ جنون بڑھ گیا تو بتا چلا۔ پہلے پاگل ہوتا ہے بعد میں کشف ہوتا ہے۔ اطباء قدیم جسے افلاطون وغیرہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جسے جنون ہوتا ہے وہ یہ بھتا اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جسے جنون ہوتا ہے وہ یہ بھتا دیا جا سے کہ جسے جنون ہوتا ہے وہ یہ بھتا دیا تاہوں میں لکھا ہو ہا ہے اس پر وٹی نازل ہور ہی ہے پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ یہ بہت پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔

## يانجوان قصه:

ایک شخص نے مجھے رقعہ لکھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مجھے حضرت غوث اعظم کی طرف سے اللہ تَہُ الْاَئْوَلَّعَالَیٰ کی بارگاہ میں لقب ملا ہے، حضرت اسمعیل علیہ السلام میرے لئے اللہ تَہُ الْاَئْوَلِّعَالَیٰ کی طرف سے قرآن مجید لا تحفہ لائے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام میری بیشانی پر اللہ اور محمد خَلِیْنِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ میری بیشانی پر اللہ اور محمد خَلِیْنِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ میری بیشانی پر اللہ اور محمد خَلِیْنِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ میری بیشانی پر الله اور محمد خَلِیْنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللہ کے ولیوں کو پہچان لیتے ہیں، میں تنہائی میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔
حافل رقعہ کو حارسین نے دروازے پر بٹھا دیا اور حفلۃ العلماء میں رقعہ میرے
سامنے میز پر رکھ دیا، حفلۃ میں جوعلاء تشریف رکھتے تھے میں نے از راہ تلطف
ان سے پوچھا کہ اسے کیا جواب دیا جائے؟ بعض حضرات نے بیہ مشورہ دیا کہ
اسے مواعظ پڑھنے کا کہا جائے شاید تھیک ہوجائے۔ میں نے کہا کہ جوخود کو نی
سمجھتا ہووہ ہمارے مواعظ کہاں پڑھے گا،اس سے کہددیں کہ میں آپ کے لئے
دعاء کرتا ہوں ،اللہ تنہ الدی تھا کہاں پڑھے گا،اس سے کہددیں کہ میں آپ کے لئے
دعاء کرتا ہوں ،اللہ تنہ الدی تھا کہا تھا دیا دیا خورست کردیں۔

## 🛭 كشف ذريعهالحاد:

کشف وغیرہ کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے بود تی ،الحاد،
زندقہ وغیرہ کوفر وغ ہوتا ہے، اس پر کی بار تنبیہ کر چکا ہوں کہ جولوگ کشف وغیرہ
کی طرف توجہ کریں گے ان پر کفر کا بہت بخت خطرہ ہے بہت سخت خطرہ ، ایمان
ایسا مضبوط رہے ایسا مضبوط کہ کوئی بھی کوئی کر تب بھی دکھائے بچھ بھی کر لے اس
پر بال برابر بھی اثر نہ ہو، ہمارے سامنے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول
میلی کی اشادات ہیں وہ کائی ہیں اس سے ہٹ کر اگر کوئی پچھ کرتا ہے تو
اسے گدھائی کہیں گے اس پردو قصے بھی بتا تار ہتا ہوں پھر لوٹا دوں۔
اسے گدھائی کہیں گے اس پردو قصے بھی بتا تار ہتا ہوں پھر لوٹا دوں۔

## قوت ایمانیه کے دوقھے:

## انالق:

منصور نے جب انا الحق کے نعرے لگائے تو علماء کرام نے اس کے آل کا

فتوی جاری کردیا ،حکومت نے آل کروا دیا ، وہ آل ہونے کے بعداور بھی نعرے لگا ر ہا ہے: اناالحق ،اناالحق ،خوب نعرے لگارہے ہیں ، بیتو اور بھی بڑا فتنہ ہو گیا پہلے ہے بھی بڑائل ہونے کے بعد بھی نعرے نگار ہاہے۔ وہ عالم تھے عالم ، ان کے قلوب میں تعلق مع الله موجود تھا گھبرائے ہیں انہوں نے کہا کہ اسے جلاد و ، جلادیا تورا کھ سے پھروہی: انا الحق ، انا الحق کی آوازیں آرہی ہیں ، پھر تھم ہوا کہ را کھ کو دریا میں ڈال دو، وہ علماء ڈرتے نہیں تھے اگر ہوتا کوئی ایبا ویبا مولوی تو وہ تو کہتا كهارے! ارے! كہيں كوئى وبال كوئى عذاب ہم پرندآ جائے، وہ د كھےرہے تھے كەللىد كا قانون ہے اس میں كوئى بال برابر بھى شبهه نہیں ہوسكتا بھينك دو دريا میں، را کھ دریا میں کھینک دی جہاں تھینکی تھی اس مقام سے آ واز آرہی ہے: انا الحق، انا الحق، انا الحق، بيدا در بھي بہت بردا فتنه ہو گيا۔ وہ مفتى صاحب جنہوں نے عمل کا فتوی دیا تھاانہوں نے کہا کہاب میں اس کی خبر لیتا ہوں لٹھا ٹھایا اور دریا کے کنار ہے پہنچ گئے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کرزور سے لٹھ لگایا اور کہا خبر دار! اگر آیندہ آواز نکالی تو ہیں پھر آواز نہیں آئی ، یہ ہوتے ہیں علماء یہ ہوتے ہیں مرد۔

منصور کے قول کی تا کویل ہو سکتی ہے اس لئے ان سے بدگمانی نہیں کرنی چاہئے ، میدقصہ بتانے سے مقصد دو چیزوں کی طرف متوجہ کرنا ہے:

ایک بید کداگر کسی تحکسی قول یاعمل ظاہر سے عوام کے دین پرخطرہ ہوتو علماء پر فرض ہے کہ اسے اس سے رو کنے کی پوری کوشش کریں ، اگر ان کی کوشش کامیاب نہ ہوتو اس کے بارے میں تھم شرعی کا فتو کی حکومت کو دیں تا کہ وہ

## کشف کی حقیقت سہہم حفاظت دین کے لئے اس فتنے کا قلع قمع کرے۔

د دسری چیز بید کہا گر چے منصور کے قول میں تا ویل کی منجائش ہے مگرنگ کے بعدآ وازین آناشیطانی تصرف ہے مفتی کے لیے سے شیطان دم دبا کر بھاگ گیا۔

میرے اللہ نے مجھے بھی شیاطین اور گمراہ والحد کشفیوں کے سروں پر جوتے بجانے کے لئے بیدا فر مایا ہے وہ محد پیر جو کشف کے نام ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں میرے باس ان کاعلاج ہے کہ ان کے سروں پرجوتے برسا تارہوں \_ تو کشفی ہے تو میں کفشی

" وكفش وحت كو كتب بي - مجه بنصرالله تَهَا الْمُعَالَقُ الله لَكُ لَكُانَ كُلُ ضرورت نہیں میراا کی تھٹرہی کافی ہے،میرے ایک طمانیج ہے جن بیہوش ہوکر گر گیا تھا پیلمانیا'' کراماتی طمانیا'' کے نام سے مشہور ہے، بیکشفی تو میرے ایک تھیٹر کی بھی تا بہیں لا سکتے ، انہیں تو ذراسی گہری نظر سے دیکھ لوں تو دھوتی کی دھلائی والا قصہ ہوجاتا ہے، مجھے دیکھے کر بی بڑے بڑے وجد بوں کے وجداڑ جاتے ہیں،ایسے کئی قصے انوار الرشید میں ہیں۔

جولوگ ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں دجال کے سب سے پہلے مریدیمی ہوں گے، د جال تو بڑے عجیب عجیب کرتب دکھائے گا وقت زیادہ صرف نہ ہوجائے اس لئے اس وقت تفصیل نہیں بتار ہا د جال تو بہت بڑی بڑی باتیں دکھائے گا جوان کشفو ل ہے ہزاروں درجہزیادہ ہوگی ، پیلوگ تو فوڑ ااس کے مرید ہوجا نمیں گے کہ بہتوالٹد ہی مل گیا۔

## • برعتی پیر:

ا یک پیرمیلا داورقوالی وغیرہ کروایا کرتا تھاا یک عالم اسے رو کتے تھے کہ یہ بدعت ہے، پیرصاحب نے کہا کہ میں رسول الله مَلِين عَلَيْن عَلَيْن الله عَلَيْن عَلَيْن الله عَلَيْن الله عَلَيْن كروادول؟ رسول الله ﷺ كالتي المين عبر بارے ميں فرماديں كے كه بيتي كرر با ہے، وہ عالم فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شریعت تو کسی حال میں بدل نہیں سکتی عمر رسول الله خَلِيقَ عَلَيْنَا كُلُونِينَا كُلُونِي كُلُونِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَمَا لَكُ وَيُعَالِنْ نَهِينِ بدل سكتا، اس پيرصاحب ہے کہا كہ اچھا دكھاؤ۔ كيا و يكھتے ہيں كدرسول الله وللعلام الله الشريف لے آئے ان عالم صاحب كونظر آنے لكے ،اس بدعتی پیرنے کہا کہ یارسول اللہ! بیمولانا صاحب مجھے قوالی نہیں کرنے دیتے۔ رسول الله ﷺ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْهِيلِ قوالي ي مت روكو۔اب ان عالم كا جواب سنئے،اسے كہتے ہيں قوت ايمانيد، عالم صاحب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کی حیات اور بیداری کے ارشا دات ہمارے سامنے ہیں،اللّٰد کا کلام ہمارے سامنے ہے،آپ نے اپنی حیات طیبہ میں جو کچھ فر مایا ایک ایک لفظ ہمار ہے سامنے ہے اس میں غلطی کا کوئی احتمال نہیں اور اب جو کھھ میں و مکھ رہا ہوں اس میں پہلی بات سے کہ بیآ پ ہیں بھی یا اس نے کھھ مسمریزم وغیرہ کردیا ہے پہلے تو مجھے یہی معلوم نہیں ، پھریہ کہاں وقت میں جاگ ر ہا ہوں یا خواب میں ہوں ، ہوش میں ہوں یا بے ہوش ہوں سیجھی فیصلہ ہیں کریا ر ہا۔ دیکھئے اس وقت میں اتناز بردست ہوش ہے مگروہ بتارہے ہیں کہ مجھے تو یہی

## عرض جامع:

موقع کے لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی قوت ایمانیہ کے بھی چند قصے بطورنمونہ 'انوار الرشید'' سے نقل کردیئے جائمیں:

حضرت اقدس کی قوت ایمانیہ کے چند قصے:

• حضرت اقدس برايك طهد بيركامسمريزم:

ایک طحد پیرمسمریزم میں بہت شہرت رکھتا ہے، چنا نچاس نے ایک مشہور عالم اور دنیا بھر میں مشہور اوار ہے کے او نچے در ہے کے استاذیر ایبامسمریزم کیا کہ زبان بالکل بند، اس کے اس قتم کے اور بھی کئی قصے مشہور ہیں اس نے ایک بار حضرت اقدس پرمسمریزم کرنے کی پوری کوشش کی مگر الٹا خود ہی منہ کی کھانی بڑی۔

ایسے لوگوں کو حفرت اقدس یوں تحدی (چیلنج) فرماتے ہیں۔ سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ یا بھی ہے

# حضرت اقدس کے سامنے مسمریزم کے ماہر پیر کی ناکا می :

ایک پیر صاحب توجہ ڈالنے میں بہت مہارت وشہرت رکھتے ہیں، مریدوں کوحلقہ کی صورت میں بٹھا کران کے قلوب پرالی توجہ ڈالتے ہیں کہ وہ نہ بوح جانور کی طرح تڑ پنے لگتے ہیں،''ہائے ہوئے'' کے نعرے،شور وغل اور چنے ویکار،ایک حشر بریا ہوجاتا ہے۔

ایک بارحضرت اقدس اس طرف کسی کام سے تشریف لے گئے، فجر کی نماز ان کی مسجد میں پڑھائی ،نماز کے بعد انہوں نے حسب معمول اپنے مریدوں کو حلتے میں بڑھائی ،نماز کے بعد انہوں نے حسب معمول اپنے مریدوں کو حلتے میں بڑھا کر توجہ ڈالنے کاعمل شروع کیا ،فر ڈ افر ڈ اایک ایک کے قلب کی طرف نیز ہے کی طرح انگلی کا بہت زور دار اشار ہ کر کے اسم ذات کی مجرپور

ز بردست ضربیں لگا ئیں گراس بار کوئی مرید بھی ٹس ہے میں نہ ہوا، وہ بیمل دیر تک بار بار دہراتے رہے،ضربوں پرضر بیں گرسب بے سود، جب و یکھا کہ سی پر پچھ بھی اثر نہیں ہور ہاتو کہنے لگے:

'' په جماعت بهت اچھی چلی ہو کی تھی معلوم نہیں آج انہیں کیا ہو گیا؟''

عالانکه حضرت اقدس نے ان کی توجہ کا اٹر سلب کرنے کے لئے معمولی می توجہ کھی ہوگیا کہ قطع تو جہات کے لئے توجہ می نہیں اس حقیقت کا مشاہدہ ہوگیا کہ طع تو جہات کے لئے حضرت اقدس کا صرف وجود بلا توجہ ہی کافی ہے۔

## ایک جہان گردیدہ کہنمشق درویش:

ایک جہاں گردیدہ کہنمشق درولیش حضرت اقدس کی مجلس میں آیا، جو میں، شام وغیرہ دنیا کے مخلف میں الک میں مشہور ماہرین توجہ سے اس فن میں مہارت حاصل کر چکا تھا۔

اس نے بصورت وجد الحیل کر بہت زیر دست نعرہ لگایا، حضرت اقدی نے اس کی طرف ذرای توجہ منعطف فر مائی تو:

''و ہیں کی و ہیں فوز ابولتی بند۔''

بالكل سيدها بوكرنهايت آرام وسكون سے بيش كيا۔

#### 🍑 خواجه غلطان:

غلطان کے معنی ' الر حکتا ہوا۔''

حضرت اقدس رئیج الثانی ۱۳۱۱ میں مجاہدین کی تنظیم ' طالبان' کے اصرار پر ان کی ہمت افزائی اور جہاد میں افرادو اموال سے تعاون کی غرض سے افغانستان کے دورے پرتشریف لے گئے، ہرات پہنچنے پرآپ سے ملاقات کے لئے افغانستان وبلوچستان کے مختلف صوبجات کے مشہور علماء کہار کا اجتماع ہوا، مجلس علماء سے بچھ پہلے حضرت اقدس تک میہ بات پنچی:

یہاں ہرات میں 'خواجہ غلطان' کا مزار ہے،اس کے قریب جو مخص بھی لیٹنا ہے، ' خواجہ غلطان' اسے لڑھا دیتا ہے،خواہ کوئی کیسا ہی موٹا اور کیم وشحیم اور کتنا ہی طاقتور ہو وہ بھی رکنے کی کوشش کے باوجود دور تک لڑھکتا ہی چلا جاتا ہے۔''

اس کے بعد جلد ہی علماء کی مجلس منعقد ہوگئی، بس مجلس میں پہنچتے ہیں ۔ حضرت اقدس پر جوش تو حید غالب آگیا، آپ نے علماء کیار کے اس اجتماع عظیم ۔ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

'''' بن بزرگوں کے لئے یہی دھندارہ کیا کہلوگوں کولڑھکا کرخود ہے دور پھینکس، اہل اللہ تو لوگوں کوائے کی داحت کی راحت کی راحت کی بہنچا نے کی فکر میں رہتے ہیں ، نہ کہلڑھکا نے اور دور بھگانے کی کوشش۔

'' خواجہ غلطان' میں اگر اتنی بڑی طاقت ہے تو وہ اسلام اور مجاہدین اسلام کے دشمنوں کولڑ ھکا کرکسی سمندر میں کیوں نہیں مچینک دیتا۔''

> پھرآپ نے ایسے واقعات کی حقیقت واضح کرتے ہوئے فرمایا: "ایسے شعبدات کی حقیقت رہے:

> > مزار کے مجاورین کی توجہ کا اثر۔

- الرسكنے والوں میں تعلق مع اللہ كى كى وجہ سے مرض انفعال ۔
  - **⊕**شیاطین الجن کے تصرفات۔
  - 🗗 الله تَمَالِكُوَّةُ النَّهِ كَى طرف سے استدراج وامتحان۔

الله تَهُالْاَفَةُ قَالَ كَوه بندے جواس كى نافر مانيوں سے بيخے اور بچانے كى كوشش ميں لگے رہے ہيں ان براس تتم كے تصرفات شيطانيه كا قطعًا كوكى اثر نہيں ہوسكتا۔''

آخر میں اتنے بڑے علماء کے اتنے بڑے مجمع میں بڑے جوش کے ساتھ خوب للکار کریہ اعلان فرمایا:

''میرے ساتھ اگر کوئی حجوٹا سابچہ بھی چلے تو'' خواجہ غلطان'' اسے بھی نہیں لڑھکا سکے گا، جا ہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔''

اس کے بعد حضرت اقدس کے چند خدام مزار پر گئے ، قریب جاکرلیٹ گئے مگر کسی پر بال برابر بھی کسی قتم کا کوئی اثر نہ ہوا ، ان میں ایک بہت معمر تنے اور بہت و لبے پتلے، ملکے تھلکے، انہیں بھی کچھ نہ ہوا، کئی مجاور بہت سبق پر ماتے رہے:

'' پیسورت پڑھو، وہ پڑھو،ایسے کرو، ویسے کرو۔''

مگریہ سب کچھ کر دکھانے کے باد جودٹس سے مس نہ ہوئے۔ جب کہ بعض لوگوں نے خودا پینے تجارب بتائے کہ وہ بے اختیارلڑھک جاتے ہیں۔

ال حقیقت کا مشاہرہ ہوگیا کہ جواللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور جواللہ سے نہیں ڈرتا اسے ہر چیز ڈراتی ہے۔



الاخترة منه جعل الله عنه المن الله عنه الله عنه

مِن كَاسْتَعدى آخرت بوالنَّهِ ثِنَالَ أَسِيسَكَ إلى عِن خَارَعِنَا، فراسِنَة بِن إِسِيكَ تَامِ أَحِالُ مِنْ مِنْكَة بِنِ اوردُنيا آئِن سِكَ إِسْ فَاكْرُكُولُ ٱلَّى بِهِ سِيسِتِ لِلْكَ

